مع انتخاب

۱۷ دا کشر بوسفت بین خال مدرشعبٔهٔ آیخ جامعهٔ خانیدست یکارعالی حیدرهٔ باد (دکن)

صَطَبِعُوں اعْلَم اللّٰيم بَرِينَ هِ لِي رَا إِدَوْ

## إنتاب

یں ان اوراق کو امام غزل مولانا فیضل ہمن حسرت موانی میں ان اوراق کو امام غزل مولانا فیضل ہمن حسرت موانی کے خدمت کرای میں مطور ندر مِقدت بیش کرنے کی عزّت ماصل کرنا ہوں۔

الوسف حسین خال الوسان خال الوسف حسین خال

## دن فهرست مضاین

|             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| صنح         | مضنو ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صور      | معنون                    |
| 47.4        | میدممر میراژ<br>سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰۵.      | أردومسترل                |
| 12.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 774      | انتخاب منسذليات          |
| : FAT       | خواج دیرمسکسن ، حتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rm.      | و تی اور نگ آیادی        |
| 444         | معفرعلى حمرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444      | سرآج اورتك آبادي         |
| ram.        | شيغ تكندر مخبش جرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777      | شاه مبارک آ برو          |
| 74.         | میرانش؛ اشدخان انشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444      | مرزا جان جا المنظير وبوي |
| <b>19</b> 1 | فيخ ابراميم ذوتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170      | اث، ماتم                 |
| 44          | اسدا شدلفان نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-1      | میرمسبدا می ایا آ        |
| ۳۱۳         | بها درشاه طفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224      | محدامان ششار             |
| ric         | میرمهدی مجروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ے مواد   | مير محمري بريآر د ېوي    |
| 717         | مفتى صدرا لدين آزر وو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra      | مير تقى ميت              |
| ٠١ ٤        | مومن خال مومّن ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r1.      | مرزا محدر في سودا        |
| mr o        | نيتم د ېوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770      | نو اجرمیسد درد           |
| 442         | م تش کصوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 4 9    | سيد محد مير سوز          |
| ۳۳.         | فینخ اما م عبش آسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rci      | شيخ قيام الدين قائم أ    |
| 44.         | برق تکھٹوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 767      | انعام التدخال فتين       |
| rrr         | صِلال تحصوٰی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 720      | افراج احل الله بيآن      |
|             | <u> La companya i a </u> | <u> </u> |                          |

| المنافع المن   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسم الدين حيا الدين المسلم   |
| الا المن حيا الدين الدي  |
| الا المن حيا الدين الدي  |
| فيا في سيم فتيا في سيم فتيا في سيم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میر فتکره آبادی اسم فافط صلیل من کاری اسم سر میر فافل صلیل من کاری اسم سر میر فتان قانی اسم سر میر فتان میر شر میر میر میر میر میر میر میر میر میر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| راب مصطفافال شيفته اسم المختصل المن حسوب الله المن المن المن حسوب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابس فران و بلوی ه ۱۳۸ مینضل الحس حسرت بوانی ا ۱۳۸ مین و بلوی ه ۱۳۸ مین و بلوی ه ۱۳۸ مین و بلوی ه ۱۳۸ مین تعلق ا ۱۳۸ مین تعلق و بلوی ه ۱۳۸ مین تعلق مین تعلق مین المین المین مین مین المین مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ری د بوی د به می الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رحین تسکین به ۱۳۳۷ اقت استان به ۱۳۳۷ میرسین تسکین به ۱۳۳۷ میرسید طهیرالدین طبیر به ۱۳۳۷ میرسی به ایرسی به ۱۳۳۷ میرسی به ایرسی به ایرسی به ایر  |
| سی طهرالدین طبیر پیه ۳ اقتبال سه ۱۳ میر ۱۳   |
| عبدانعلیم آختی است کردنوشن مهم کردنوشن مهم کردنوشن مهم کردنوشن میم کر  |
| اس شاگر د موتمن ۱۲۸ جرش بلیم آبادی امهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حنت شاگردوش ۱۸۲۸ یخود د بری ۱۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نطا مستساه نبطامه رامس ی ۵ موس 🏿 مرزا حففه سلی ضال در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هد درمف علی خان تا خرامبوری ۱۹۸۱ سرز و دکھنوی ۱۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرابع راميوري المرابع الروي تحيلي شري المرابع المراب |
| المنت تكفنوى ١٥٠ سعين الحسن طبابي الديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رید کلصنوی ۱۵۰ مرندانگاند مخصنوی دیمایم انگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وسکی د باوی ۱۳۵۱ این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

وياجه

ارُدو خرل برح کھے عرض کیا گیا ہے وہ نمام ڈگرت ذرا الک بہٹ کر ہے۔ اگر جہ نہ الباد ایک بہٹ کر ہے۔ اگر جہ نہ الباد ای کوشش ہے۔ اگر جہ یہ الباد ای کوشش ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر دو سرے حفوات نے جواس کا م کے لیے مجھے نریا وہ صلاحت رکھتے ہیں ان اصووں بر اپن تحقیق جاری رکھی جو بیش کئے گئے ہیں تو ہا رے سفیدی اکسب بیس بر اپن تحقیق جاری رکھی جو بیش کئے گئے ہیں تو ہا رے سفیدی اکسب بیس

. قال قدر اضافه ہوگا۔

اس کتاب کامسودہ میرے پاس تقریباً دوسال سے تیار تھالیک تالی سند اور پیرد کن میں ان د نول میں جرحالات بیش آئے ان کے باعث طباعت کی فربت نرآسنی ۔ نمکن اب مولوی عبدالو باب صاحب مالک منظم سنیم میں ہی خیرمولی دلچسپی اور علم دوستی ان اوراق کی طباعت کاموجب ہور بی بہت کے لئے میں ان کاملون ہول فقط

> . نوسف بنا حدرآباد ( دخن ) يم دسرست ف



## اردوغرل

از

ةُ السَّدِيةِ بعِرمعت حسين خان يخيدِ را إو ( وكن ) گزشتہ دو مورس ہیں میر صاحب کے زمانے سے لیے کر حسرت و جگر کے موجودہ دور تک ارُ ووغز ل کے اسلوب میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں نیکن اس کی بنیادی حقیقت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ اس سے صاحت طور پریہ بتہ جلتا ہے کہ میر صنف سخن اینی اصلی حینشیت کو برقوار ر مکھتے ہوئے مختلف حالات سے مطابقت کی صلاحیت رکھتی ہے جو اس کے جان دار ہونے کی دئیل ہے کا ہرغزل گوشاعرہے کلام میں ہیں ایک فترم كى محضوص فضاطتى سے جواس شاعرگى و خلى كيفيات اوران تمدنى آخوال بنج توتی ہے جن میں اس نے نشوہ نمایائی کے رصرت دھی کے ہا رحس ومتی کے مقا قات کا افہار اس سے آیک حد تک مختلف ہے جو ہیں میرو فالک ومومن کے بال ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہرودنیا کی ہر جزاد لتی برتنی رہتی ہے کہ آج ہمارا لیاس ، ہماری معاشرت ، اورطرز فکر و اختیاس وہ قہیں جو ا کھے زمانے کے لاگوں کا تھا۔ ہارے موجودہ فدورکا غزل گوشاع بعض اوقات حمن ومشق كو تجريبي نقطهٔ نظرے د كيتا ہے حب كي شال الأدُه کے ابتدائی یادرمیانی دورے شاعروں کے یہاں نہیں ملتی۔وہ اب احساس

جال کہ میابت وہ منات کے مجھنے کے لئے بطور قدر ارتمال کرتا ہے جس سے اس کے بہتے و بڑی مد کک نا بلد نے اور اگر حاقف سے تر باعل میم طور را۔

التفاير استفرير استوم موتاب كم غرل كوشاع آج سے دوسورس سيلے جرب هوم اوراه مرده أواز سلي حن وعشق كي واسّان بيان كرر م عق اسى كى تعليد أب يى مورى بع كويارث كى تخليقى آزادى سلب بوكى - وى چے چیائے نوالے ہیں جنمیں برابر جبایا جارہا ہے۔ چاہیے ان میں کھے مزہ فطياد مط وبي شابرو شراب، زلف وكيسوسط ومنحازا ورشم ويرواز کی دانتان ہے جرذرا سے لفظوں کی الٹ بھیرے ساتھ صدیوں سے بیان ہوتی رہی ہے اور آج بھی بیان کی جارئی ہے۔ یہ درست ہے کہ غرل ك رموز وعلا مات ميس كوني فرق نهيس أياليكن سوال يرسب كركي ان کی توجیه بھبی د ہی ہے جو صدیوں پہلے تھی ۔ واقعہ پر ہے کہ ان رموز وعلامات کی توجیرزندگی کے ساتھ ساتھ اس مرصے میں بہت کھے دلتی ر ہی ہے . شاعری نے دنیا میں سر حبکہ لوگوں کے بدلتے ہوئے شورواصال كاسائد ديا هي اكد وه ذمني زندگي سے بعلق ند بوجائي. غزل كارم مبی سکونی آر م**ف نہیں** کہ جہاں تھا وہیں رہے ۔ زندعِی کی طرح وہ حرکت اور منو یس رچا برواسے اسی واسط اس کی معنی آفرینبول کی کوئی حانبین الم وحکت ی ترتی کے ساتھ جوں جوں ذہن کی علا بڑھے گی اس کا آثر صرور کہے کہ ہوآر نے احماس وتمل پر رہے ۔جب احساس وتعنیل متاثر ہوں کے توغزل مے مرکات بھی بدلیں گئے اور اس کے رموز وعلامات کی توجیہ بھی بدیے گی اور وس طرح سن من خیالی اور جذباتی حقایق کی بازا فرنی کاسسلهاری سے گا۔ ع وشته وصوسال کا بجربہ ہیں بتا آئے کہ غول کے بطاہر بندھ منتے محاوروں اور اشاروک میں معانی کی کس قدر وسعین پنہاں ہیں۔ ایسا

محوس موتا ہے کہ فزل محاروں کے یہ اسنے بحروں کی ٹی آگا ہیاں آ بندہ ہی تخليق برق ميس عي اور اس طرح عارسها دبي شعد رئي نشو و تا جاري رسم كي -یں یہ مانما بول کہ اس دقت ہارے نوجوان تعلیم یافقہ طبقہ میں فرائے ووحن قبول عاص بنيس رباج ونظر كوهامل مع معديد مدن في العليم الرسك ہما ہے بہاں نفر مگاری کو رواج ہوا اور جھنے بچاس سال میں اس می قال قدر اضاف موست ركب يس عالى اوراقبال ف أم كوايف اصلاح خيالات کے انہار کا درویہ بنایا - دونوں کو اپنی قرم کو بنیام دیناتھاجس کے لئے يقيناً نظري وسيار زياده موثرا ورمفيد تما . قرمون موج ورس على دياجا تلب وو اشارون کمنایون میں نہیں دیا جاسکتا ۔ وہ وضاحت او تفضیل اور بحوار طابتا . ہے. چنا پنہ یو کام غزل کے مقابلہ ہن نظر ہی کے ذریعے سے اچھی طرح المجام یا سکتا تھا . میں اس موقصہ پرویدہ و دانستہ ایل حفگرسے میں ہنیں بڑنا چا ہما کہ ہائے۔ پاسکتا تھا . میں اس موقصہ پرویدہ و دانستہ ایل حفگرسے میں ہنیں بڑنا چا ہما کہ ہائے۔ أوب ميں غول كورتر جيح ديجاني جا رہيئے يا نظم كو۔ وراصل دو توں اپنا اپنا مقام ا ور رینا اینا حَق رکھتی ہیں جس سے انہیں محرام ہنیں کر ناچا ہیئے ۔ غبی وُقت سے مولانا حاتی نے معتقد مؤشر وشاعری میں غرال یکته جنینی کی اس وقت سے انع ما برابرو بى يُراف اور فرسورة ولأل غزل كے خلاف الاك جا ريمين ان سب ولائل کامقصدی اُ ابت کرنا بے کر غول زندگی کے نئے تعاضوں کی حريف نهيں موسكتي وس واسط كراس صنف سخن ميں خيال كو انھار كى ورى آزادى بنیں متی- اس کی رئیدہ کاری کلام کے منطقی تسلس کو برقرار نہیں رکھ سختی جس کا نتجه خیالات کا انتشار ہے ۔ عرضک غزل اب اعتبارا ور قدر کی چیز نیس رہی مندا اس کانعتم ہوجانا ہی اچھاہے۔

مم مولانا حاتی نے غزل پر جربحہ جینی کی وہ اصلامی محرکات کے تحت تھی نے ادبی مقاصد کے تحت تھی نے ادبی مقاصد کے تحت میں نے اور اور اخلات کو تراب کے تحت والی جیز وعش کے معاملات کی شاعری ہے ۔ عشق فقل اور اخلات کو تراب کرنے والی جیز

ہے۔ اس سے جتنامی اجتاب کیا جائے اتناہی قری مصارع کی ترقی کا موج جب گا کہ یہ بیکاری کامشغل<mark>ہ ہے۔ لیکن یہ نقطۂ نظر طبی ہے ،مولانا حالی کی نیک نیتی</mark> اور المح اخلاص مين شبه نهي ليكن الصفر سي أن كامشوره قابل قبول نهيس بيات ما رسے وی مزاج کی سحست، برولانت کرتی ہے کہمولانا حالی کے مشورہ کو قبول بنس كياكيا وار قبل كياجاتا و مارى زبان حسرت اور حبر اور فاتى اور المعرز كى زمزم سنجيول سے مروم رستى جدايك انا قابل تلاقى نقصا بي روا الم ورائل معاملہ اٹنا امان اور سادہ نہیں غینا که غزل کے مقرضین نے سمجه رکھا ہے۔ فزل کی جڑیں ہاری تہذیبی اور اخلاقی ٹرندگی کی گہرا کیوں یس بيوست بيس رائفيس اكهار مصينك سهل نهيس مولانا حآلى اردوز بإن وادب كى وور عام طور پرمسلانوں کی تومی ترندگی کی اصلاح چاہتے تھے۔اصلاحی جوش میل نہو<sup>ں</sup> نے غرال کے نقالف جن سی کر دیک ہے اور قومی اخلاق کو سدھار ہے سکتے کئے سا دہ اور مام نہم نظمیں تھیں اور دومروں کو لکھنے کی دعوت دی پھران کے پیش نفر غزلول میل مجی خاص طور رید وه تقین بن سے فنس اور رکاکت کی ترقیج کا اند بيشه تها وليكن كياسب غرليس اليي بوتي بي ؟ عيب من جو عجفتي منرسس نير بگو نفي حكمت كن ازبهرول ماسم چند (حافظ) اگر مولٹنا حاتی آج زندہ ہوئے توخود اپنی آنکھوں سے دکیھ یستے کہ

المه مدلاتاحالي كي رباعي الاحظه جور

ہے مثنی طبیب ول کے بیاروں کا یاخور ہے یہ گر ہزار آزاروں کا رمم کچھ نہیں جائے رائی ہے خبر اک شغلہ ولیب ہے بیکا روں کا اس را عی میں مولئا روم کے اس شری تروید کی گئی ہے ۔
اس ر باعی میں مولئا روم کے اس شری تروید کی گئی ہے ۔
شاو باش اے عشق خرش ولئے کا اس طبیب جله علست بائے ما

بي المالون مي فعش كى ترويج اوراس كى قدر افرانى فشراور نظر ك فر المرافر الم زیا دو مونی ہے یا غول کے ذریعے مولنا طالی کی رائے کوالج ولیل کے طور بريش كرا ورست نبيس . وه معض ما رضى اورمكا مي حالات كانتموهي - المفول منے غزل کے جونقا مفس تنا کے ہیں ان میں سے تعبض کو غزل کے حامی تسلیم كرتے ہيں . وہ غزل جو محض قافيہ بندى كے سيے پھوجب فحز نبين ہوسكتى . بلا شبگ غزل صرف اعلیٰ درجرمی کی ہونی جائئے :نظم اوسط درجے کی گوار اکر کی جاسکتی ب لين غزل تنبي كي جاستي. يه جو كها كيا ب كه" بندش مرغايت بنيد وكينتش با فایت بیت " غرل یه جو بہو صادق آنا ہے - غرل بعیث ابند ہی ہوگی ،آلوہتی وہ تفرل کے آواب کی حامل ہے ،اوسط درجے یا ونی درجی غول مروہ حیر يد حس سے كهن إتى سے او بى لطف حاصل مونا نوكيا -اس كى علط تعبر وفرجه کا اندانیہ رہا ہے جو کمن ہے تعبی طبائع پر برا اِٹر ڈا نے۔غزل کے نسیت مو نے ک ایک وجہ یاتھی ہوئی کر شروسی سے دلخیبی رکھنے والے بہتے ہیل اس کو اینا مختهٔ مثق بناتے ہیں . عروص کی جند کمایں پڑھیں اور سے آپ کوغزل کھنے کا جاتًا تصاصِنا كُونفطي اورضله حبُنت في إنت كي دُنيل مجهي جاتي تھي -اممراء كے طبقه میں خاص طور پراس کا رواج تھا ۔جس طرح گھرے انتظا مے لئے ایک واروغہ ر کھاجاتا تھا اسی طرح غرا، کی اصلاح کے سے ایک اشاد رہتے تھے جراکٹر کوئی بیصٹے حالوں بزرگ ہوتے تھے حبفیں اِصلاح شو کےمعا وضہ میں کھانا اور كِيْرًا مَيْسِرًا جَاناً قِنْدُرت يَهِلِي أور نُدر كَ كِيد عُصِد بُعِدَتُك فَرْ لَ سِنْكِينَا والے امیرزا دے اور ان کی غزلوں ہر اصلاح دیتے والے اساً وشالی ہند کے ہر شہراور قصے میں موجود نظرات تے تھے۔ ان بسب بے فکروں کے سلے شعروسن بیکاری اورخوش و قتی کے مشغلہ سے زیادہ و تفت نہ رکھتا تھا۔ يه زمانه بهاري اجماعي اور جدباتي زندگي كي انتهائي بيصقصدي اور انتشاركا

تماد تعاجب سے میاست و معیشت کی طرح ادب مجی متاثر ہوا کھی کوئی انسیں معلوم مقاکہ اے کدهرما ناب اوركس كے ساته جانا ہے ؟ جارى تو م كى عالت عالمي كي تعظ إرب مسافري ي تي جس كي زاني اس ني يه شعر عِلْمَا بِعُدَالِ التَّحَدِّدُي وقد مِراكِ يَزروكِما في بربيات نبيس الال البي راممسبركوس

اس آرات وقت میں اوری فوش متی تھی کد سرستیدا ورمولونا حاتی جیسے رہبر عند ان مسم داور مي وروا ورنيتول ين فلوص في مرامزا مآلي في اوق ملاح كالبيرا اتعامان بيان كا انتهائي ايتارتها كه باوجرد الملي درج كے تغزل كي صلاحيت ك الفول في تظركوا ظهار خيال كا دريعه نايا -ان كي تغزل كا أزاره يحند

شغروں ہے ہوسکتا ہے كسطرح التحي لكاوث كوبتا ومستمجعون خطيس تكعاب ده القاحي عنوان منهس

اب وه اللي سي درازي شبح إلى من نبي

بنقراري تقى سباسد فاقات كيساقه ايسے الحجاد تری کا کل بیاں میں ہیں دى مے واخط نے كن داب كى كليف تا يوجيم

ہے جبو کا خواہے ہے جب ترکہ ان اس اب تغیرتی ہے دیکھنے جا کرنظ کہار إَلَى مِرْجِياتِ كَالُوالُوا بَوْمِيشِ عُشق ﴿ رَكُمَى بِي أَنَ لِلْتَ رَحْم جَرُ كِمَال مولی بنیس قبول و عاتر ک عشق کی دل جانبتانه جوتو زبال س از کمان يه آخرى شعرمولنناحالى كے حقیقی اندرونی احداس كی نمازي آرا بنے۔ الخول نے ترک عشق کی جود عالی وہ اوری دل سے تھی -ای کئے بے اثر رہی۔ عشقيه شاعري كى ترتى ركنے والى زهمي نارى جنا بخراج اس صنف من كلاك نبوست على دارآن ارعقل اور مداواك منتى كى طرف انتاره كرية موس

مطلق می*ں و نیش بنیں کرت*ا .

ارباب ہوش جنتے ہیں بابعثل ہی المان کے اللہ مار مدا والے عش ب السمان کے اللہ مار مدا والے عش ب

مقام گو لبندترکیا۔

بْمَارے رَمَا نِهِ كُي مَرِيْنَ فِي عِينْ الْوَجِهِ الْوَلِي كُونَزِلَ كَ مَقَامِلِ مِنْطَ ہیں گئے بھی بیندہے کہ اس کا تکھنا نسبتاً آسان ہے۔ غزل حتی ریا ضبت چاہتی ہے وہ ان کے س کی بات بنیں ۔دوسرے میرکہ اس طبقہ بن غزل تمی یا بندیاں اور آ داب مقبول نہیں اس لئے گر اُنھیں برتنے کاان لوگو لُ یں جیرا چاہیئے ویساسلیقہا ور ذوت ہنیں۔ بھراس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے ا دب اور اپنی ذہنی روایات سے نا وا تعن ہیں ۔ وہ مَعربی ادب کی رئیس میں آزا دا ور عاری نظم کو اردوسیں عبی رواج دنیا جاہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہرزیان کاایک مزاج ہو اہے۔ ہرصنف سنن کوہرز بان میں نہیں برنا جاسنتا اور نہیں رناجا ہے تخليقي دب ذو تي چزہے ۔جہاں ذو ق مجروح ہو گا و ہاں تخلیقی دب تخلیق ہنیں رہے گا بلکھ کتی دوسرے کی نقالی ہوگی حس سے اوب کی سیرت منع ہوجائے گی۔ اندلیشہ ہے کہ ترقی پیندا دیوں کی یہ نامختگی اوربےراہ روکا ان کی رف رتر قی کے لئے زنجر ماین جائے اور ان کے تخلیق مساعی مات ہوکر ذرہ جایش جو کسی مخریک سکے لئے سبسے بڑی ا فتا وہے۔

نبعاہر معلوم ہوتا ہے کہ مزبی ادب کے اڑے ہا رے بہان جمئے رحجانات بیدا ہور ہے ہیں وہ غرب کے لئے نامواقق ہیں بیکن میرا پنجال

بے کہ اس صورت حال کے خلاف حیار روعل روٹا ہو گا اور بارا اوبی ذوق بمیں بہت دنوں تک إدھرا ور مصلك بنيں دے گا رحب طرح مغربی تعلیم تے اس ملک میں رائح ہونے یر مشرقی علوم دفون ا قدری کے ندر سو سکتے کیکن کچھ عرصہ کے بعد آن کے میٹے مقام کو تسلیم کیا گیا۔ اس طرح مغربی ا دیا۔ کے زیر اثر مکن ہے غزل کیا ری کوعال ضی طور پر روز بدد مجھنا پڑنے لین مس محمنا مول كرفزل اس جو كلم كوصيل حائد كى -اسس اتن قوت حيات موج د بيم كد متور البيت طامري اروسي بدل كر مير إلى كدى ير براج إن موجاك-ناكك اور اول ي طرح خطر بهي عوامي ضروريات يُوري كرتي ريكي أور اس طرح ہمارے ادب میں نظر اور غرب دونوں کو اینا اپنا مقام لی ایکا سکن عوا می صروریات کو بور اکرنے کے لئے نظر کو غز ل نے موسیقیت کیارس متعارلینا ہوگا ۔ورینه خود اس کی قبولیت خطرہ کیں رقی جائے گی ہم زندگی کی تا رمکیوں سے موسیقی کے ذریعہ ی گریز کرسکتے ہیں۔ آور شو تو بنیر موطسیقی سے بقول غالب مع مینائے بے شراب و ول ہے سوائے گل سے زیادہ و قلت نہیں ر کھ سمتیا. غرضکہ مجمعے غزل کاستقبل اس کے امکا ُناٹ کی وعبر سے روشن نظرا آیا المسس سلنے كم اس صنف سنن سے جارے معض اسم اور دور رس ادبي أور حذباتی تقاصوں کی تھیل ہوتی ہے غرل ہارے ادبی مکزاج میں اپنی و تھیل ہو چی ب کہ اس سے قطی طور پر بے تعلق ہوجا نامکن ہنیں معلوم ہوتا۔ ایک محاظے و تھاجائے و کھیے بھیں تیں سال س غرال نے تَظم بِهِ اورَ تَظم في غزل بِهِ امينا إِثرَهُ الأَسِمِيعِ \* غزل كي ريزه تَحاريُ أَكَّرِ جِير حقيقات سي المريم عيب بتين ليكن عيري يتسليم رياً برا عما كه مهد حد مدي ز بدگی کار جان کلام میں شلسل کا متو تح رہاہے جمجم ایسامعلوم ہوتا ہے کہ أنيده غزل مينسلس بيرا كياجا بيراكا ورمنفرد انتعا ركي نس منطرايي فحدت احساس کی کار فرمانیا ں کڑھتی جائی گی اور اس سے ساتھ ساتھ نظم تھی ا پنے

امدر رمزون ایرا ورموسیقیت کے ذریعہ تغزل کی صفات پیدا کرنے کی کوشین کرے گی اور اس طرح دو نوں اصناف آیک ووسے سے قریب آجائینگی۔ مثال کے طور براس زیانے کے اردو کے دوسب سے بڑے ثاعوں کے کلام کو دیکھئے جن میں سے ایک نطح کا اور دو مرا غزل کا یا د شاہ ہے ۔ ان سے میری مراوا قبال اور حرت ہیں۔ اقبال کی نظم میں تغزل کی خوبی اور حست کی غزل میں نظم کا معنوی شلسل صاف طور پر نظم میں تعزل کی خوبی اور حست میں اس کی وضاحت کروں۔

یں ان میں مصروں اقبال کی ایک اتبدائی غربی نظر کیمئے. ہرنفظ نغزل میں رجا ہوا '' نعمی اے حقیقت منظر نظر' کیا س مجازی کے منزاروں سجدے ٹڑیے ہے برمبری بین ز

وَجِهِا بِهِا كَ نَهِ رَكُمُ اسَتِرا آنَيْنَ فِهِ وَهَا نَيْنَهُ مَكُنْكُتُ مِهِ وَعَرَيْزِ رَجِهِ بَكَاهُ آئِينَهُ مارَ مِنَّ نَهُ مِن جَهان إلى منى جامان في وَكُما عَلَى مَنْ عَرِم فانْخُراب كورَ عَنْوِنْهِ وَارْمِنَ نَهُ مِنْ جَهان إلى منى جامان في وَكُما عَلَى مَنْ عَرِيم فانْخُراب كورَ عَنْوِنْهِ وَارْمِنَ

نده منتی مین میں گرمیاں روجی بین شخوص ندوہ نو بنوی میں ٹریے ہی ندوہ خمیف لولیا ہیں جو میں مربسجدہ ہو انجمی قرزس سے کے نتی صوا ترادل قربے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نازمیں اقبال کی آخری زمانے کی ایک دوسری غزل نا نظم بھی ملا خطہ ہو۔ رمز و

ا ما کطلسی کیفیات کا کال دکھایا ہے -

اس نعل نا غول میں جرآت کے انداز کی تقلید کی گئی ہے ۔آب چاہیں تواس کو عنقیہ محاکات کمہ سکتے ہیں حس میں عہد ہوس کے افسانے کو من وعن ہارے سامنے و ہراد باہے اور مزے نے لے کرو ہرایا ہے۔

بم كواب مك ماشقى كا وه زمانا يادب هِلِكِ حِيكِ رات دن آنسو بهإنا يادب تخط سے وہ بہلے میل دل کا لگا ایا تیرے بأبزاران اضطراب وصدمزاران فتتان اور تراغرف سے وہ آنکس لرا الاسے باربار إلفنا اسى جانب بركاه شوق كا تجه سے کھے ملتے ہی وہ بیباک موا امرا اور ترا دا نتول مي وه ألكي د بانا إفي لينع بينا قدميرا بردك كاكونا دفعتا اور دویتے سے تیزا وہ منہ جھیا ناما دے اورترا تحكوا كے سروہ مسكرانا يا وے جأن كرسو المنجه وه قصد يا برسي ميرا صل دل اترائى اتران خاام تخوكر حبب تهناكبهي يأنا ترازراه لحاظ سے كبوكي تم كوكلى وه كارفا تايا في حب موا مرے تہا آئوئی دیوانہ نہ تھا وہ تراج ری چھیے راتوں کوآنا اوے غیر کی نطوں سے بچ کرسب کی مضی سے صلا وہ ترا رورو کے مجہ کو بھی راا یا ادہے ٣ كَيَا كُرُوصِلَ كَيْتُبِ بَنِي بَهِي بَهِينِ ذَكَرُ وَإِنّ وه زاكو مل يا نظم يا ون أما يادب دوببر کی وحوب میں میرے بلانے کے گئے ہ ج یک نطروں میں ہے وہ عبت<sup>را</sup> زونیا ایاجانایاد سے ترا بانایاد ہے و کردشمن کا وہ ہا توں میں اثرا آبادیے منيمي جيركر باتس زالي بياركي جب مناينا تو پيرخودروبهه جانا ياديم دېچىنا مچەكۇ جو برگئىتە توسوسو نازىپ چورى چرى بمت تم اكر طرق حرجكم مرتیں گذریں براب تک وہ ٹھکا ایائیے اورمیاروه چیز ناوه گدگدانا یاد ک خوق میں ہندی کمے وہ ابدیرت کیا ہوائیرا آج یک عبد موس کاده فسانایانس إوجود ادماك اتقاصرت بمحص يغزل تشاوات مين تحي تفي تعي -

حسرت كى ايك حال بى كى غزل ما حظه يجيئ جس مين على تغزل ك ساتم تغریمے مارے انداز موجرد ہیں ۔یہ غزل جزیرہ قبرص اسایٹرس اک ایک فا ول کود کھ کر جر جا زرحرت کے ہم سفر تقیں تھی گئے ہے۔ رعنانی می صقه ب جرقبر می ری کا نظاره می مسحور اسی علوه کری کا رفقار قیاست اینس کی کم تھی تھیاں ر اک طرہ مے فتہ تری ازک کری کا

يه ښاک مي کيا کيا شجري نقش بس دلکش باعث نديهي شوق كي مون جامردري كا موجب ہے مے زید کی عصیا نظری کا لاریب که اس حن ستمگار کی سرخی إوصف لاش أعي خبر محيد سي زياكر کیا کئے جے حال میری بے خری کا حب سے مرسا سے کہ وہ سائن بم لہن کے عالم بمعجب شوق كي أشفية مرى كا یرواک بیتھ ہے اس بمسفری کا ساقه ان مح جربم آلے تھے برت یہ غزل اوسواء میں مکی کئی تنی جبحہ حست مشرق وسفیٰ کے مکوں سے ہوتے ہوئے کے مکوں سے ہوتے ہوئے کے کا م میں شوخی باتی ہنیں رہتی۔ یہ غزل اس خیال کی زویدگرتی ہے۔ تیس جالس سال قبل عثق ومحبت کی جو حینگاری حرت کے دل میں روشن تھی آج بھی معلوم ہوتاہے وہ وسی کی دلیبی و کے رہی ہے۔ دیگ اورنشل کے اعتبارات جو مشل حس وخاشاک ہیں ، میں کے اس کے ایک دم کو بنیں مخیر سکتے۔ وہ فرق ا میاز مرتی ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے معیاروں سے اس کی انبانی وسعتوں کی كوفى انهاابنيس مريهي حذبُه محبت مرسيقي مي صل دور تخليق حن كاموثر ذريعه بن جا آہے اور یسی تغزل کی جان ہے۔ أراث تغزل كابخ يركرن بيثمين أدمض باس صاف طوريونايان فظر

آئیں گی جن کی وجسے دوسرے اصناف سغرے اسے الگ کرنا ہوگا۔ غزل کی ایک خاص خصوصیت یرسے کہ اس میں صد درجہ کی درون بنی ای ماتی ہے غزل كوشاعرم كيد كها ب اين أب بي تعب كركها ب اس كا حيات و كأنات كا نقط نظر فالص مرضوعي اورد اخلي بوتاب وه اين دلكي دنیاکی سیریں ایسامنگ ہوتا ہے کہ اسے اور نظر اُٹھانے اور خارجی ما إ كا مث أبده كرنے كى زصت اور ضرورت نہيں ہوتى - وہ اپنى ذات يركب مجھ ایتا ہے۔ اس کا حیل اپنی کل کاریوں سے اس کے دل کو ایسے آیا صین میکرون سے آیا دکر دیتاہے کہ جزاس کو ادھر ادمر جا تھے گا تھے کی

صرورت باق نهيس رمتي رِ آركجبي وه خارجي عالم كود سكتا ب تواس طع نهيس د کھتا جیسے دو ترے دیکتے ہیں بلی اپنے نصوص نقطہ نفرے دیکتا ہے۔ وہ اس کے وجود کا متوت انسانی شعور میں الاش کرتاہے اور اپنی ذات کواس کے علم كا ما خدا ورمنهما تصور كرّابٍ -غزل هُو شاع كَ نزدُ كِي تَنْجِيلٌ فِي الصّيقت ہے جب کی مدوسے اس کے ول کی دنیا میں ہمیشہ رونق اور حیل بہل رمبتی ہے۔ اس كى درون بين كايه اقتضاره البي كه وه ايندل سي أب مفتكو كري اور جو ٹا ٹرات مختلف اوقات میں اس کے دل پر گیزریں اینیں شغرونسنہ کا زنگین لباس بہنا دے تین اور جذبہ جب موسیقی کی زنگین قبا زیب ک*ک کر سیتے* جلوہ محر ہونے ہیں توشا عرکی روح اپنے تخیلی بیروں سے بمراغوش ہوکر رتھ کرنے گئی ہے ۔خیال موسیقی میں آیسامل ہوجا تاہیے کہ اس کو اس سے حداکنا محال ہوجا اے بشام ایت اندرونی تجربے کو نفظوں سے قرمیہ نطا ہر کرنا ہے جونس ایک حد تک اس کاسا تھ دیتے ہیں ، ان کی منطقی تریب جذبہ بے اظہاری راہ میں ٹری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عاری زبان جا ہے وہ كنى مى مجى موى اور ترقى ما خته كيون نهو جائے اس من مصلاحت مجمى بھی بنیس اسکتی کدان تعمول کو طا ہرکرے جو دل کی واڈیوں میں گویتے ہیں عرل كوش مر رمزي علامتول كي مدوست اس كوتا بي كودور كرفي كي كوشش كرتا ہے کمیکن وہ اپنے آب میں ایسا ڈوبار شاہے کہ اس کو یعنی پروا نہیں ہوتی كر دوسرك اس ك ما في الضرير سمين بيل يا بنيل وه بوكتاب دوسرول ك ملے ہیں کہنا بلی اپنے من کی موجے تقاصوں کو ورا کرماہے ، نا آب مو اس کی مطاق برہ ا نر بھی کہ روسرے اس کے شعروں کو بے معنی کہتے تھے خود اس مے دل میں ان کے معنے تمنے اور اس سے زیادہ اسے کیا جائے۔ فرسالیش کی تمنا د صلومی پروا مراتبیں ہے سے اضارین منی وترین وورى جكركها بع كدونيا والت ميرت كل م كو عبلا كي مجعيل علي أور

مرے دل کے جذباتی تجراف میں کیسے شریک ہوتیس سے و مجھ اگر اپنے کام کی معتقدی بہتریک ہوتیس سے و مجھ اگر اپنے کام کی معتقدی بہتریک ہے۔ وہ مجمل کار میں اگر میں ہے۔ وہ مجمل الرام کے داز دار کی تنییت سے وہ تعلقہ الرام کے داز دار کی تنییت سے وہ تعلقہ الرام کے داز دار کی تنییت سے وہ تعلقہ الرام کے دار دار کی تدرا فزائی کرسکتے ہیں۔

بآلاول اس سے داد کھے این کلام کی روح القدس اگرم مرا بمز ان اوس شعرا ورخاص كرغزل كالشوحويحه المدوني لجريه كالأطهاري اس المط عترور ب كروه فطرت بركس زكس تسركا أضا فكرس أور الروه الساكرسن مل فاحريب توبخرباك احبوا بن شنبه رب كالخليق تنس كى بدوامت فزل ميم مشرس تجربهمات کے کسی خاص کمی کا اہل اصروری ہے جوشور اور حمت شعور کے تاکیے ایسے کی ادث سے بتاہے۔ زندگی کے افرونی بجرید اقداس کی متعلقہ محیفیات کوئوسقی يس بموكرًا تُراتِيكِيرُ المُارْمِين بيان كرنا غزل كَمَشْكِ مقسم مَلِيها بيني ول كم الدروني مجريول مي تخيل اور مذم كي السي بهيزش جوتي سنة كر وودان بي ال كيفيات ست عده برة بوسكتاب اور اليس كا الكارمخر غول بل موتاب - ايسانعلوم با ے کر شاعر کود ائی طور پرندنی کے طلساتی صفر کی الاش رہی ہے . فعارت سے طلبر دل کے فلسر کے اقعے بھی ہیں۔ انسانی دل سب سے قباطلسات کا مؤن سے اس ملے اندرمب اعب ما لم منال ميں ۔ فرل كوشا و ايط افر كے يتصامون ے انسان دل کے السماتی مولوں کو ان کوا می فیند سے بدار کا ہے۔ جب وبن نغه كيطوفان كوقا وس لانا اور اس كوفاهي اصولي اعدفها اللهل كالما كريب وفرل ك شرى خليق بوق ب. اى واعظ فرل كونا وك الروال من طلم وعبد الوق درا وفن نظراً في ال

کورل گوشاعری درون مبن کے صلی مناصر تیل اور جذبہ ہیں تیمیل میں یہ قدت ہے کہ وہ طلسے اور فیر مرتی ختائی کو یا اوں کھنے کر ان حقائی کو جو ہو اس کی کرتا ہی اور تارمائی کی وجرسے بوری طرح محسس بنین ہوئے ہیں تا گئی تھا گئی

ا هربيميده خفيفنت ب اوروه ايسے اساب ير مخصر بوتا ہے جن رعفل كر قابر نبس بونا- اس كى تخليقي اور اختراعي قوت معمولي اورظاً هرى وا قعات مين ايسے ايسے بحق اور یا ریمیان تلاش کرلئتی ہے کہ عفل جران وستمشدر رہ جاتی ہے۔ خامہ انگشت بدندا ل کہ اے کیا کہنیئے اطفه سر بگریال که اے کیا کھے (فات) رمزوابها م سیطلسم سے غورک کے شوریس تقوری مبہت بیجیدی کا زمی طور برپیدا ہوجاتی ہے جواس صلف من کاعیب بئیس طلہ خربی ہے ۔ ڈندگی خود بڑی سے بیارہ حقیقت ہے -ایں کے اندرونی تجربوں کے انہار میں اگر پیمیدگی اجائے تو یہ بات فلاف فطرت نہمی اعلیٰ ایر کے غرال محاری خیثیت سے تیرصاحب نے اس حقیقت کو غموس کیا تھا۔ان کے ہاں زبان کی سا دگی کے اوجودر مز کا اسکال موج زلف سا بیمدارے ہرتعسب سے سنن <del>بی</del>ر کا عسب ڈھب کا دوسري خِگه سُکتے ہيں۔ میرصاحب کا ہرسمن ہے رمز یے حقیقت سے شنخ کیا ملانے ایک آنت ز فان ہے یہ تمیر مثق بھیٹ ہروے میں مارسے معلب ایسے اوا کہتے م

نیرَصاحب این کن ی<sup>دی</sup>گاری کی ا*س طح و قبیکرتے ہیں*۔ دَمِرِ ﴾ بو گل کرشکرہ جیخ اس ستم گر ہی ہے کما پہنے ، تخیل بی توجیه اور تبییزود این اندازین کرتا ب اس کے علاقہ اس اوركونى انداز نسيد بنس وه أن بالول كويمي جعقلي طورير بيط سے ابت بي ا پنے طور یواور آینے رنگ میں باعل دوسری طرح سے ٹا بنت کرتا ہے۔

کی فلسفیانه اور سائنیفک تعبیرو تعربیت سی جوگی ایک غزل حوشاعراس کی توجیه یوں کر باسے ر

اک نفظ محبت کا ادنیٰ یہ نسانہ ہے ۔ سمٹے تو دل عاشق پستھنے قرزمانہ ہے ۔ (جگر)

ز ما ذكا تجربه بين ايني باطني زندگي مين مهتا جه اورانسا في خودي يادل حقیقت اسشیاء کی میمایش کا بمانه اور حمیار طرح است گویا نرمانه کا تحق دل کی نمیت سے جدانہیں ۔ شاغر اپنے وجدانی دوق کے ذریعے اس حتیقت کاراز ہر کس الطعف كراية منكشف كرويناج - اوريسكي اس في كيديد عدادي طريقة ريكرويا . ندكسي فلسفيا ندموشكا في كي صاحبت جوني اورنه مد منعلقي استرلال كي سيول نبعليان مين خود بعينها اورز دورسرول كومعينها يا . شا مريني جررمزي كمينيت یدائی وہ اس کے ا طی تیل کا نیتھ ہے ڈکھی بجربہ کا جسی تجرب اس سیسکے نز دیا محض چند علامتی بین خصیل وه اینے تخیل سے اندرونی برید میں تحلیل لاحق موتی اس سے ج کروہ تخیل کی ایک ہی ز قندمیں منزل پر بہو یخ گیا۔ پیراطف یے کرمارے سفر مل داکت اور لطافت اس کے دامن سے وابتدری - اس طرح اپنے دل وتنمیلی بیجروں سے آباد کرکے غز ل گوشاعر حن ازل کا حلوہ فودی نِنسِ ویجتنا بعد دوسرول رمی اس کی ایک بکی سی هبلک دکھادیا ہے ۔ وہ اپنی تخیل نگاری کوهنیقت نگاری سمجھے کر محبور ہوتا ہے اس واسطے کرفنل ہی اس سے زدیک صل حقیقت ہے . خارجی فورت کے حالی سادہ حالی سے زیادہ و تعيينيس - ديكينه ولما كي شوخي نظران ساده اورب ريك هاي كوزنكين متی جے کھتے ہیں اک سادہ حقیقت ہے ۔ رنگین نکا ہوں نے رنگین ناڈالی رنگلی

ان فوت کی قدر کرستیا ہے لیکن اس سے دلی مبت ہیں کرسکا۔ فعرت کاجدید سرى نقور ہمارے غرل كُوشواوك سے نا قابل فهم سے - فطرت كى ترجيها نسانى وجو سے علیٰدہ ایک قسم کارو مانی خیال ہے جرخارجی حقیقت میں کمال میدا کرناچا بتاہے غ ل گوشاء فطرت کے احساس سے محروم نہیں بلکہ وہ اس کو عادۃ و کیلنے اور برئتے کا فوگر سے ۱۰ س کے نزویک فطرت کی امیت بس اتی ہے کہ وہ انسانی ال كايس منظر جهياكرتى ب اس من وه خود مركز قرجه نيس بريحى - اس من فطرت كا ور اس کے ال عمی طور پر آجا تاہے - غِزَل میں قطرت مجمی موضوع بنہیں بہتی موصنوع کا بس منظر ہوسکتی ہے۔ فطرت کے مناظر دراصل نظر کا موضی بن جربیانیہ شاعری ہے - غزل ان تی ول کے تطبیت حذبات وکیفیات کے لتے مفرق ہے - ان کے انجہار سی خیل کی باطنی توجیدو تعبیر در کارے ۔ تخیل ہی جذب کارازوا سبع - غرضك يول كية كه غزل عذبه كابيان سبة تخيل كي زباني ، نظم مكيف والا بیر بیدہ حایق کو سا وہ بنانے کی کوشیش کرتاہے تا کہ جیاں و تصور کو بحرالے محراب كميك ال كاتفسيل بيان كرے - فزل أرشاع جا تاب كراسان واركى دنيا میں تھیا ن طور پر تجریہ اور تحلیل علی بہیں اس کے وہ جیدہ حالی کریدہ رہے دیتا ہے اور ان کے اندرونی بربیل کے سالے بجائے تشریح و مفسل کے اجال وابهام كي زان استمال كرتا سے -دومسے نفظر ل ميں يول كيك كروه مطالب لور حقیات کے الیما و کواس کے صال رجی زرباہے اور اس سے بیگا : بورمتاندوار المعجمة برصاب - اس كامقصد حما ين بحيد كليو ل توسلها أ بنيس بكر ان كا العليف الرواحماس بداكرنا جورمزو استنبا وكارتك في ويه والما الم اسی منے وہ اس کی بروانہیں کتا کہ اس تھے بیان میں استدلال کی کمئی کڑی چيو ل يا بنيس عيمات كى تر چوت جائى - ده اين آب كوتعلى ديده ا شركاتان ومان فيال كرتاب وجذبات كى فرمان بردارى اس كاطرة امتياز يتع لطعت بديت كه غزل گوشاء كي أكوري أكوري باشر منهومنطقي استد لال

٥ مسل اور ال في مب لزيال في موجود بهيل موتيل السميم اور وسي حقيقت مك بمارى رمناني كرجاتي بي حب كي خصوصيت كابية اس جذبري سي على سكيا ہے جو انسانی دل میں اس کے اثرے بیا جو تاہے۔ غز ل کے معبق انتخار کوسٹ کر ا يد احساسات ومند بات بدا موت بين جونطقى تعقل سي كهيس زياده كرب اور برا سرار طریقے پر ایک دوسرے سے مراد طام تے ہیں۔ یا دبطان فلقی تقورات ك ربط سے باكل على و نويت ركھا ہے اور با وجود غزل كى ظاہرى ديرة كارى کے ہمیشہ قائم رہاہے معلوم ہوتا ہے کہ عقل وا دراک کی تہ تھے گئے تحت مثور اوروجلان کی دنیامیں ان حذبات کا کارخانه علیٰدہ حیل رہا ہے اوراش کے اعتبال كى نوعيت بى بالكل الك مع اوراس ك انتظام كى باك دورعقل كے بات يس بنیں و فالله یه جدیات زندی کی اس سے برمقابلوعفل کمیں زیادہ قریب میں اور ڈندگی کی بعیرت انفیل مجھے بفر تم بیشا دھوری رہے گی بنظق ان کی سنست كيد نهيس جائتي اور من كيد نهيل مناسحتي روه مارت وجود كي بكرائيون یں سے مرکوشیاں کرتے ہیں جنفیں ہارا دل سنتیا اور سمجتناہے ۔ غزل گوشاعری درون مینی میں زبر دست تخلیقی قرت پیشیده ہوتی ہے۔ اسے اینے اندرجوعالم نظراتے ہیں وہ خارجی عالم کی و تکا زنگی سے بصے وہ جين اور گلسان ڪاستار واڪ يا دڪرتا ہے کہيں زماده و المنتش اور حسين ہوتے ہيں . اس کومرووسمن کی سیرکی حاجت نہیں ہوتی اس و اسطے کہ اس سے دل تی طلسي دنیایں برسب کے عنیل وجدیہ کے فیف سے پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ بغول بدل

ستماست اگر بورست کشد که به سیر سرو و سمن در آ تو زاعینی کم نه دمیده و در ل کشایه مین در آرای

۲۲ پیخ نامہ باشے خجستہ ہمپینند دحسستہ جتح به خمال حلقهٔ زلعنه او گر مصے خورور ختن ورآ اسی فعال کو ایک دوسری غزل میں بیدل نے اس طرح بیش کیا ہے۔ بيدلان چند خيال گل وست مشار کنند نول شوند اينمه كر تحود حين ايجا وكنند یہ صنمون ارُدو کے غزل گونٹا عروں کے میہاں کنزت سے طرآ ہے۔ ہدرے شاعروں کی درون مینی اس مضمون میں ایسی الینی تکتیر آ فرینیا <sup>س</sup>ر تی ہے كران كاجواب بہيں ويمضون شروع سے آخريك انسان كى اندرونى زندگى كا اللهذا متعاده يرب جف طرح سے بيا كى ي ب جس طرح دل تخيل كا اندروني عالم م اسى طرح كل وككش سيخسيل كا خارجي عا لم مرادب-يهان حند مثالين الحمارون-یرصاحب فرمانے ہیں ۔ کم ہنیں ہے دل پر داغ ہی کے خمیر مگل میں کیا ہے جم ہواہے قرطلب گارجین ا پنی ہی سرکرنے ہم حلوہ گرموئے تقے اس رمزکو ولکن معدود جائتے پس جگرکے شویں ۔ کہاں کے سرووصنو برکہاں کے لا دوگل سمبرگاہ ہی میں جو کیفیت بہار نہ ہو

ر من من من الماري المركبي النفس من من خود ابناً گلتان من مخوايناك عنق من كما لا له وگل كما جمز كميساقفس ميں مى خود ابنا گلتان ميں مخووايناك

فین روز عثق سے اے دل رایا واغ مر<sup>ا</sup> جو بہاراب مجدین بسیس کلسان پنہیں

عیاد میرے دم سے بی سامے یہ جھیے ؟ 'جب میں نہیں تر رونق گزار بھی نہیں سمحائے کون سبل غفلت شعار کو محدود کر میا ہے جمن تک بہارکو بعرے ہوئے ہیں گا ہوں می حربے صلیع کے ایمالی جہاں میں ہول در بہارنہ ہو دست جون عشق ی گلگاریان به جید دو با مهوا بهون سرسے قدم یک بهارمیں من كى شاين تتين مبني مايان كيش جوترے تے سيجيں ديگ گلسان كيش كهان كارين يانك وكي بهاري تتحه دكيم كر ديجنا چاستابول علوہ جو ال کے بنے کا محد عمر تربی اس شادائی بہار کا عالم نظر میں ہے ا پینے سیننے کے واغ میں لا ادکارنگ دیکھنا اورجاک جیب سے بہار کی کیفیت کا اندازہ لگانا درول مینی کا کمال ہے ۔استیر لکھنڈی کا شورہے ۔ پرداغ سیمنہ لالہ تکازارفین سے اتے ہیں جاک جیب میں اندازہ بہار پیرجس طرح بہار کے نقین میں شاعرا پینے دل ٹومرکز حوالہ قرار دیں ہے اسى طبع ده خزان كى بعبى توجيه كرتا ہے -خزان نه متی چنشان دېرمين کونی خود اینا صنعت نظر پرده مهرسارمچوا (جگر)

محردل كىستى آماد زرست قى سادس كدائ مطعت باقى ورسي -

لعب بهار په بنین کره وي بهار دل يا اجزي له زمانه اجراب ( ارزو نکمنوی ) المتغركي بيها ربعي درون مبني كے مناصر علقة بين حن ميں شاعرا بني ذات اوراينے اندرمنی بخری کومرکزی میتیت دینا ہے ۔ مغربیر ۔ میرے مذاق مشوق کا اس می مراور کی میں خود کو دعیمتا ہوں کہ نضور یار کو اس میں وی جے یا مراحی فیال سے دیکھوں اُنفاسے یو وہ ایوان آرزو محجمی مشامر کی درول بنی اینے تمبیل اورجذ به کی شفی کا سامان اس کی ذات میں تلاش کرتی ہے جواس کے وَل میں برا جان ہے ۔ بعنی اس کا تحبوب۔ اب وه کائنات کوغرخود مکے حوالے سے دیکھنیا اور شیخھنے کی کوشش کرتاہے۔ يرجى أيك طرح كي ورون بني سے واس كا اقتضا مع كدوه إبى جد باتى كيفيات فارجى كانمات يرطارى كردك اوراس كى من مانى توجيه بيش كرك رموسم بهار كباس ؟ وه كسى ك خوام عبوه ك نقش فدم سه عبارت مع اورس خرام مبره کے نقش قدم ستھے الا وگل د بسی فازی دی أوراس كمصوا لمرسمهار ثرقفا تحببى مجيوب سكے مها ميتمين اور دست يُر بحاركو دانچيُ كرشاخ ، گل شُل شمع جلنے نخج يداور كل يروانربن عالمب . شاخ كل حلبتي عتى مثل شم كل روازها دیکہ اس کے سا ورسین ودمت رہنگار د قال ننومين محل ونسرين وممن كى عرت ماشق كى نكاه ين اس وقت برصى سائد حبب

اس کا مجوب میرو گلشت کی فرص سے مین کی جانب خرام ناز فرما آ ہے۔ بڑھ مبائے کی عزت تھی و نسرین وسمن کی اف کے مجن میں ہنیں گفت کہ پر جمن کی (حسرت ا جمن میں منچہ کھل کیوں نبتا ہے ؟ اس موال کا جواب اور اس شل

الى ماء المعدر ووجد معدما عركا جوب المتت عدي بن لى طرف ما للا -اس کے انداز وا وا فیخد کوایسے بھلے معلوم ہوئے کہ وہ آغوش کھول کراس سے بن گیر ہونے کامتمنی ہوگیا۔ فالب کاشعرہے۔ كلِّش كواداتيري ازبسكة خرش آني ب ہر غنی کا گل مونا آ فومش کشا کی ہے اس عنمون کو آتش نے یوں ا داکیا ہے۔ تشخيص زم مي روش جراغ حن ڪردي بهارتانه آئی تم اگر گزار می آئے ناسخ خزان کی توجیہ اسی انداز میں کرتاہے۔ اس شک کل سے جاتے ہی میں آگئ فزاں ہرگل بھی ما تہ ہو کے جین سسے بھل کھیا جب مجوب جمين من آيات و فطرت اميه شوق بيدك إ تعول مجور و بي مبر وكر كُلُ كو اس كے گوتشة وستار كى بيمويانے سے كئے بعة تاب ہرجاتی ہے . وكيدكرتحه كوجن بسكر انوكراب نود بخرد بويخ بي گرشهٔ دستاك بى افال ترصاحب نے شیم سوی نے اڑانے کی زلب مجوب سے اجہ کی ہے . مگ بھی ہے مرکی سر بھر کی زکف سے آنے میں یا دھیم کو یاں آگ د فغ ہے صبا کی بدوها غی بر اس معنمون کا دوسسراستوہ ہے۔ مثایدان زلفن سے نگی ہے تیر او کے اک دماغ نکلے ہے بہاریں جوز محینیوں کا جوش کے اس کی حیں محتدرس شاعری آ کارکنی مے خون تمنا کو مٹرک دیکھ لیتی ہے۔ ورد اگر ایسا نہمتا اور نگب بہار میں ایسا بكاراورچ كماين زگآ. شابل کسی کا خون تمناصرور مقسا انجگ ايساكهان بهاري رنكينيون كاجوش

۴۹ اسی صنمون کے موتن خاں کے چنداشعار طاخطہ ہوں بیخیل کی ایائی قوت کا کمال دکھایاہے .

باد بهاری ہے کچھ اور عطب ریزی تم آج کل میں خاید سوئے جمن سکتے ہو

وه لاله روگیانه بوگلگشت باغ کو کچورنگ بوئے گل کے وضیع صباکیاته بہلے شوین خوشبو اور دو مرے میں رنگ رمزی علامت اور محرک جذبہ ہیں۔

یہ موسی ہو ہو، دردو مرے س دہت سری سات در رہے ہیں۔
موسی خاس کا خیال تھاکہ مرغ جن موسم بہار میں اس کئے بیتاب ہوتا
ہے کہ بہار نے مجبوب کے مسکرا کے آنے کی اور سکھ لی ہے ورنہ اس میں
کوئی دہکتی نہ ہوتی۔ تیا عرفے اس شعر میں ماشق کے دل کی کیفیت کو مرغ چن
کے دل پرطاری کر دیا اور اس طرح بہاری حثیبت ضمنی رہ گئی۔ مرغ بچن کی
وارشکی کی اصل وجرمعشوق کی مسکرا بہٹ تھری جو دروں بینی کا کمال ہے:۔
وارشکی کی اصل وجرمعشوق کی مسکرا بہٹ تھری جو دروں بینی کا کمال ہے:۔

رہاروض ترے مسکراکے آئے کی

میمت گل کسی کے کوئیے میں بہو بینے کے لئے الیبی بتیاب ہوتی ہے کہ صبا کے پیچھے پیچھے پیرتی ہے کہ صبا کے بیچھے پیچھے کا دارہ ہوا یا افاحاً کی بیٹوں سے گردرہ جولان صبا ہوا یا افاحاً کی بیٹوں سے گردرہ جولان صبا ہوا یا افاحاً کی بیٹوں سے گردرہ جولان صبا ہوا یا افاحاً کی بیٹوں سے گردرہ جولان صبا ہوا یا اور کی بیٹوں سے کہ بیٹوں س

اگر مین سے شام کو حذباتی تعلق نہو تروہ اس کی طرف آنکھ اٹھا سکے بھی ہنیں دیکھیا۔ اس کامقصد محض خارجی منطا ہر کا تماشا نہیں ہوتا ملکہ اندرونی اور تحییلی مطالبات کو پر اکرنا۔ اس مضمون ریحید شفر طاحظہ موں۔

فعاجج .وحد سرًا دُسے دا رژنگهار ، اکتر رہاء نبوذ برہ انظری سے

بنیں کوفتی بنیرے کل ویم ی مجھے اول فشرہ لئے جانا ہے یم ی مجھے (رف الارتقاق) لعف اوقات حداقي كي حالت يس مغ حين كي زمر منجول سے تطف كے بجائے وقت ہوتی ہے اور سننے والے کا ول کوئے تحریب ہدجا آہے اس لئے کر ال می زبردست ا عانی کیفیت ہے جو یا دوں کو تازہ کرتی ہے۔ ازبس جنون مدائی گل بیران سے سے ول جاک جاک نشهٔ مرغ جن سے سے (وق ) اى موضوع كى نسبت ميرصاحب فرماتين. مبت تھی جن سے میکن اب یہ بے دمائی ہے كرموج والم كل سے ناك ميں آتا ہے دم ميرا ۔ یں بعد اسے میں ہے اور اس میں اس کے ایک اور اس کی گوئی دکھتی اس کواپی اگر ایک دفعہ عاشق میں سے بیزار ہوکر اُٹھ جا ئے قویھراس کی گوئی دکھتی اس کواپی ما نب متوجنہیں کرسکتی ممرضاً حب نے ماشق کی نازک دما عی کی تصور اس شغر رں پری ہے !-انتحاج باغ سے میں بے دماغ تو نہ بھوا ہم ار مرغ گلستاں مجھے پکار ہے میرَصاحب کے دوںرے شو طاحظہ ہوں :۔ کل دل آزروہ گلتان سے گذرہم نے کیا سکل ملکے کہنے کہو منہ نہ اُدھرہم نے کیا اب كى مزار رنگ كلتا ن ي آئ كل براس بنير اين توجى كو شبكائ كل كلش عبرات الدوكل س الرجيب يرأس بيراي توسيائي الى بيراك مجه كود ماغ وصف كل وياسمن بنس مين سنيم با د فروشس جين بنسيل جن من مُعُدِ الكُنُ بِحِينَانِ إِلَى يَصِيعُ مِنَا فِي مِنْكِ إِنَا تَعِي مُكَ وَفَاكِمًا

یہ سیاروس ہے او یسے معاد حربو گل میول سکرانس بن گلی بیل نی تکلیس لائی بهار ہم کو زور آوری حین میں اجھی گئے ہے تجہ بن گلشت باغ کس کو صحبت رکھے گوں سے آنا و ماغ کس کھ اسی صفران کا جرات کا شعرے 4 ياد كس كل كى تقى يارب ميت تن من سنتگى تستاگ ى دل بين جومير كل و كلش سائكى تحجی عاشق جمن سے کترا کر گزرجا تا ہے کہ کہیں اس کے حال زار کو دیکھیکر برگ ترایک چشم خوانیکان زبن حائے۔ ا بنع میں محبور زنے جا ورند بیرے حال میسلا برگل زایک جیثم خونیکا ں موجا ہے گا غم فرات کی صابت میں عائق کو گل کی ہے محل مہنی ٹری نگتی ہے اور تکلشن سے اس کی طبیعت گھراتی ہے عصے دماغ نہیں خذہ کا جما کا اعالی غمرفاق من تحليف سيرباغ نه د و شاعر سے النے بہاریں ایک طع کی ایمائی قرت ہوتی ہے۔ اس سے اس کی یاول ا برشعت آلوده کو دیجید کر شاعر کویه یاد آیا که کسی می فرقت میں حمین ایسامعلوم موتا تھا بھیے اس برآگ برس ری ہو۔ مي بران من محص اب ديجي كر اير شعق آلوده يا د آيا كە فرقت مىں ترى تائش بېتى تىنى گلىتال ئېر اسى معنون كرفاتي في يون اداكياب،

بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا ترے بغیر کچھ خاک سی اڑی ہوئی ساتھی ہے ہ بگا و شوق کو یا را نے *سیبر د*ید ندہو جمرا قدما تد تجلی محسس یار زہو جمن میں باو بہاری کے قدم ہے جس طرح نئی زندگی جنم لیتی ہے اس طسسرح مایس اورشکت ول می کرام یاری یا دے تا دگی بیدا ہوجاتی ہے۔ دل رُسُوق میں آئی توم یار کی یاد كُرُمِين مِن قدم يا ديباري آيا ہاری شاعری میں اس کی مثالیں بڑی کثرت سے ملتی ہیں کہ مث عر گلش فطرت کی نیرنگیوں کا تناشا اپنے اندرونی احوال ومحرکات کے حوالے سے کر اسب اوران کی شاعرانہ توجیہ میش کر اب اردو کے مختلف دوروں کے شرا کے کام سے چند شالیں بیال بیش ک جاتی ہیں۔ جا تا ہوں باغ یا دیم' اس میٹم کی ہ تی پر شاید کہ برئے اس کی ہوزگس کی ہار میں میرصاحب کے دیوان میں کل و گلش کے اصطلاحی استعاد و آلی کسینکاد<sup>ن</sup> منائيں موجودیں - یس مجتنا بحل فارسی اور اردو کے کسی شاعر کے دیوان می اتنی شاليں بنیں فیں گی ۔ يبال حرف چند بيش كى حاتى بي -مرومت مشاد خاک میں بل سی من ترف مکثن میں کول خرام میں ا اب پیروی فربی سعیت گل کو جنایا یکون شگوف ما چن زارس الایا محل كام آوے بے ترے مذك تأك صحبت ركھ ج بقت ياس كادينيس برنقش ماسے شرق ارشک ہم الم کا گرشت میں سرتا ہے اللہ

سرووكل ابیھے ہیں دو فرائ فی برگلزار كى ليك بھا ہے رُواس كاسار و ہو قامت فيسا في الله اگرچگل بھی فوداس کے رنگ کرتاہے ولیک چاہئے ہے مذہبی ٹاز کرنے کو المفشة بيرے فون سے ك كائل جائے ہنچے كوئى بيشكسة كك كلمسستا ل ملك تو پائے گل اس جین میں جیور اگرانیم سے سریہ مارے ابی جمت ہے سعیدی کی مکل دکیے کرمین میں تجہ کوکھلا ہی چاہیے ۔ بینی ہزار جی سے تسسد با ن مور المہیے كل كل صدر تك توكيايد برى عدايسيم متي كذري كدوه محلز اركاجا تاكيا محكشت كى موس تتى سرة بخيراً ئے آئے جہم جن ميں ہوكرامسيراكئے کیا جانیں وہ مرفان گرفت ریمن کو سین تک کہ بصد ازنسیم سوآ فسے سروت و با لا ہوتا ہے در ہم برہم شاخ گل از سے قد کمٹ ہو کے بن میں ایک تم اللے سر محزار مبارک بوصب کو بم ق ایک پرواز نه کی تی کام فارات ک مل نے ہزار ریک سنن وائ والے ول سے ممین نہایت ری باری باری

ں ہم . ف سروں ان سے ساتھ یا ہے۔ ویکنا واقد رمل ہے ساتے میں نے بیج یع برجیو آرکیا ہے گا اس کا سا دھن فیخہ سیکین کے لئے ہم نے ایک بات بنائی ہے برسوں سے گل جن میں شکلتے ہیں نگ بگ مسلم بنیں ہے ایک رخ یار سسا ہنوز د کھا تھا خانہ باغ ہیں بھرتے اسے ہمیں مسلم چرتی ہے صورت واوار سا ہنوز کھلت کم کم کی نے سیکھا ہے ۔ اس کی آ بھوں کی نیم خوابی سے جشم جہاں تک ماتی تنی گل کیمے تصنع وزو سیدل مین کی سے مندسے اسٹی بلت کھتے بعراس سطح بجد ج دعوسعى م الله كيا كان م كون كل في ابشاخ كالى ب جن من گلُ نے جکل و موسے جال کیا جمال یار نے منہ اس کا خوب الال کیا ۔ بہار رفتہ پھر آئی ترے تمال کیا ۔ بہار رفتہ پھر آئی ترے تمال کیا ۔ مفتحفی کے شعر ہیں :-له ماندى اب مرب ك وسا ع كلن فوت كي دكار كي كامنا بده وراج : بالدائل صبا بغاليسه مائي وعمل بيسلوه محرى بیٹ زلف ورخت می روند ومی آیت فر خنده نوگل و حمین را حیاست ده جد منفشا تصب را محره كشاك زلعت مسبا زفاک بناب و شک ماے مروز ل سنبل ازدم کوئے و خوش نیم

دیکھاہے تجھے میرہ کن جب جن میں ملک ہوگل کا آثاتی ہے نسیم سحری رنگ کول دیتا ہے توجیتا کے چن میل نفیں بابر دیجسے سرمنیم سحری شکلے ہے فاست کے یہاں یہ صنمون طرح طرح سے ملنا ہے ، مثلاً اپنی وارفتگی اور جیرانی کو فطرت پر اس طرح طاری کرنے ہیں ہے سرب پر ان سرن عاری رستان به ۳ یمنه خا د سبے صن چمنسان میکسر سبکه بی بیخود و واز فدوچان کل و منع میکی پر گل اور صبح و و نو ں فطرت کے کس قدر تطبیعت منظر ہیں ۔ ان دو نو ل کی حیرانی اور لسم میں کس قدر شوریت ہے ۔ بھران کی حیرانی اضیل کی ذات کک معدود نہتیں رہتی بھا پورے جن پر جیا آجاتی ہے اور اس آئینہ خانہ بنادی ہے جرانی کی مناسبت سے جي كالآنيذن وبن ما ما شوي رمزيت كاكما ل جه ایک اور حبکہ کہتے ہیں نہ چٹم ہے خون دِل ودل ہتی از جِیش مگاہ براں عرض **نسمین بوس کی جند (من**عقیاً يني أكرة تكوفون ول سے الفنا ہے اورول جِن بكامت بے الم قرموس مى كى صوب كاريو ب كا وكرب منى بسد يا يول بكية كدتما شائسة كل وكلش اس وعمت وج بوا زر كھے يں جيكة المحد ون دل ساور دل جوش نگاه ے أستا مو ای معنون کودوسری جگه اس طرح بیا ن کیا ہے کہ فالدزار کا ہرورق م ورق انتاب ہے ۔اس کی سرای کرنیب دیتی ہے مصاحب مل ونفوجے۔ بركس وناكس كايمنصب بنين كدمير كلش كي أرزوكر بع چتم دل فرکر محسس سیرالا د زار مینی به مرورق ورق وار داری انویته محمستان کی تمام نعزم سنجوں کی تیبیہ خات اس طن کرتے ہیں -يرجين بركماگياگرا وبستان كمل كما جبليس س كرمت الفول خال ومحني تام کواے ال افعا اور حمد سے تلافریب ہونے کا اصاس سے لیکن فعلی

ماہ سے شکایت ہے کہ بہت کرہے . فرصت نظر مبتی ہونی جا ہے اتی ہیں ۔ ين حشر واكشا ده و محش زيز فريب مسكن عَبث كم تضبغ ورشبه ديده بول اسی مضمون کوام طرح عبی ادر کیا ہے: آغوش كل كثاره برائي وداع ب ال عندليب على كے يعلدن بهارك شاعرے نزدیک گوں کی برگ ریزی ایک طع کی ذرا نشانی ہے جو مبرب کی گل امدا می باج کےطور پرجمن سے وصول کرتی ہے۔ برگ ریزی بائے گل ہے وضع ز رافت ندنی کی باج تیتی ہے گلندان سے گل المرائ کی المرائی المرائی گلش مں مجوب کی بے حبابیول کوعاشق میں دنسیں کر یا اور اپنے رہذبہ رشک كواحساس حيات تغييركر ابت بحبت كل ست ماشق كوسرم أناع يب ع مب شاكت خیال یر والت کرتا ہے معنون کی ہے جمابی سے بہد عملت کل کی ب حبابی بروہ حرف گیر ہونا تھا لیکن اب اسے خاموش ہونا پڑا۔ كراكب بسكه بآغ س وبيرجي إلى مستر ني من يحبت كل يديم المجير بھی مجوب کی سیر گلش کی یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ دوائی بہائے سے ابيت زخميو آكر د تكيينانيا بتناسِت. الخين منظود اينة زخهول كو دئلجعآ ناتعا تنخذ نتع ميركل كو وتجهثا ثوق البانع كي تُناء جب اللا كُلُ كُو سِيحة ك الله اليت فيد ب يأخ فروكو مركة عمال وأوريّا بند تواس طبع المرطرز بوتاب. ج اغ صبح وگل موسم خزال تخبر ب فنرد گئی میں ہے فراد ہے دلاں تھیرسے البيدمو تماث إلى الكتنان ألفست مین نیمن کل آئینه ور تحت ار ہوس باتند إسيموسمني واطلسم كيخ قفس خرام تجرے ساتھے عالمان نے ہے ا درحیب اپنی ذات کے قوسط سے کا ٹرا ت کی زِم تما شاکر سجناچا ہا ہیا وکہ کہا

رس عنوان تماشا یہ تعافل ٹوئٹ میر ہے نگر رشتهٔ مشیرازهٔ مثر گان مجھ سے ائر آبد سے جا دہ صح اسے جون سورت رست و کو مربے جانا المجہ سے المراس اك الكراك السيني كالسه السه المع جرافان فس وخافتاك كلتان مجوس پھرا بنی ذات اور جردب دو نول کی اہمیت اس تغرم و اصح کی ہے۔ گروش ساغ صد حلوهٔ رنگین کچهست تریند داری یک ویده حیران مجهست عارت نے ایک اور جگہ ذات باری کی طرت اثنارہ کرتے ہو اے بتایہ كەشعىدا اعان تى تەتىش ا فروزى تىرب بىيىرىكن نېيىل بىيكن ال كالمطالب تەلىھ بہیں کہ اسان کی اہمیت کسی طبع کم ہو جاتی ہے۔ زندگی کی رونق انسان ہی گ ذات سے وا<sup>ب</sup> بتہ ہے اس سے کہ متد کن کا خالق وہی ہے۔ اتِشِ افروزی یک شعلهٔ ایمان تحمد سے جشک ارائی صدشہر چرا ناں مجھ سے بعديس اقبال في اس تصور كواسيف خاص الدازيس بين كياا وركانات كنظام میں انسان کی اہمیت واضح کی انسانی فضیلت کامضمون اقبال کے کلام میں قدم قدم بر الما ہے بلکن اس تصورے فات بھی استنا نہیں ہے اس کاسترے نسيه ونقد دد عالم ك هيقت معلوم ين ليا مجس مرى ببت عالى في مح عالب فالك يورى غزل لموس كل كالمرار طلسم ويكفي بعد كل

ینهاں شاء کے تخیل کا خارجی مزید ۔ کہتے ہیں ۔ سے کس فذر ہاک فریب و فائے گل جبل کے کاروباریہ ہیں خدہ ہائے گل مبل کے اس مصر کہ ریکہ مگل کا ربگ و ہو قائم کہ دہنے والا ہنے کل مہنس رہے ہیں ۔ مبل کی دیوانی حرکموں ریک کئی تعلقے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جائے

یں ہے۔ یں روس چیز کا نام عشق ہے وہ اس میں دماغ کا صل ہے۔ بلیل سے کاروبار بر بل خند بلے گل سمجھے ہیں حس کو عشق خلل ہے دماغ کا بلیل سے کاروبار بر بلی خند بلے گل سمجھے ہیں حس کو عشق خلل ہے دماغ کا

فی وانی نرل نے دوسرے شعر ما خطہ ہوں .

ایجاد کرتی ہے اسے تیرے بنے بہار میرارقیب ہے نفس عطر سائے گل گل کی خوشو کے ماش کی رقابت عجیب وغریب مضمون ہے کہ رقابت ال الئے ہے کہ بہار نے یہ خوشو محبوب کی خاط پیدائی اور اس کو مجبوب سے قرب و انقعال نفيرب بوگا. چان پخر گل كي مرادا نا گوارسيد رايك تواس كى خوىشبوے رقابت كى وج سے ناگرارہے اور دوسرى وجراس شوس تباتى ج سطوت سے تیرے علول حسٹن غیر کی خون ہے میری نگاہ میں رنگ دائے گل مجوب کاحن غیورای فانطت کوعار شمجشا ہے اور اسے یہ بات بیندنس كه شقيم كسي اوركي اواهلي معلوم مورجينا پخرگل كي رنگيني اوراس كي ا دائي ميري

نظر میں خون معلوم ہم تی ہیں ۔

اب مجوب کو کارتنات کا مرکز حواله قرار دے کرگلوں کے سگفتہ ہونے کی

اس طع توجيه كرتي بي ـ یرے ہی جلومے کا ہے وہ وحو کا کہ آجنگ ہے اختیار دوڑے ہے گار مقائے گل ینی کل جوایک دورسرے کے بعد حین میں برابر کھلتے رہتے ہیں تو جس

یں یہ تیرے جلوہ کا قوق دیدارہے جو الخین جین سے بنیں بیٹنے دیتا۔

غالب بچھے ہے اس سے ہم آخوشی رزو جس کا خیال ہے گل جیب قبلے مگل یعنی مصے اس سلے ہم آغریثی کی آرز و ہے جس کے خیال کوگل سے

این جیب قباکی زمینت بنایا ہے ۔ اس طبح میرا مجوب صرف میرای مجوب بنن سے بی کا نات کے نطیعت وین مطامریی اس کے علقہ بگوش

ہیں۔ اس سے اپنی اور محبوب رونوں کی طرائی فائبت ہوتی ہے۔ گلش فطرت کامتا ہوہ ہارہ دوسرے شاعروں نے بھی اپنی ای سبا

کے موافق کیا اور اس کے نظام عام میں اینی اور کھی ایسے محبوب کی انہیت واضح کی بیندٹ لیس طاحظ ہول کے

اس نے دیکھے ہی نہیں ازونزاکت اللے ر ہوں سیرمن کی نہ کل تر کی ہوا م يعيلا رباب رواب جوساراته وان کا عکس کے یہ ہے کہ آجنگ اس رشک محل محاصلوہ ہے سرو و من س اے عدلیہ تعبکو براحت جن سی کیا (زنمي وبلوي ) نبتا ہے غرض عوق میں برے جبن آغرش کے کھویے ہوئے رہتے ہیں گل ویاسمی فوش ( زکی د بنوی کیول سا عربن گیا غنچه کلا بی ہو گیا رونت محفل جو ده رندست ابي ټو محيا كشم رخسار يرتهارك جلي كم لننك موكر بهاركل كياب اسكر بعوز كوحين أي في كريد يجي 18131 اگرچط ونیم بسیار بوک پط عُمِرِكَ وه جِهال مرو إغ تقع كويا جن ميں رنگ نه لايا مرا لبو كيا كيا میک تیک کے کہیں گل بنا کہیں اال جاتے ہی یار کے رون گئی گلزاروں کی مل میں پڑ مردہ توغیز می گرفتہ دل ہے اس روش سے وہ چلے گھٹن میں بجد متحة ميول صبا لم ( امترشا في )

محوں کو دیجے کے سووائے ثلف پارموا کہ بہارا ہے تو سریر جؤن سوار ہوا كلى كلى سے بحے بوئے ياران ب مجب ال سے بگن میں بیاراتی ہے ساغ كسى سے جوٹ إن ب شراب كا فاك مِن مِن شَنِمَ وكل كالمُجِب سِند لك آج ہے وہ بہاری موسم میمول ور وال او بريا ال بي سب يه غيفه و گل التي هيم مسيح مسيح الله جي بي كيدين العي خلاب نازيس موسم كل من صيول كا موقع بيد حين جو كلي كمنتي ب تصوير نظران يدے محلوں بریز گیا شاید مسینارہ سے جاناں کا يمن مرطون وك عبت محيلوا في ب رجی سرتک میت سے حق سے دامان عاشقان بي كلتان عاشقال تعصر وسعدل آرائك تقور كانيعاليجا كاحتم شق من أكرحن كالكوار معالب مِن بن إو بهاري بني الكي الكولية من الله ويحمد مناشا تري سواري كا فانسے الکش فعات کی رکا مجی کے مثابہ سے ما تھراگ ا نیا خیال بھی متا ہے و ا قبال سے بیط شائد فا تب ہی نے بیان آلام فالب عدیمی فعات کا منا بده ایت اندرونی احوال و مرکات کے حوالے سے کیا۔ ال ت موت مشابده بي نهيش كيا بلك فارجي فلوت كوسيرف تنو ونقرف كونهايا ٣ كَدُوه السَّا في خوارها من كي معيل كا فريدين الرياف مما شاست كلون كالتي كالمون تنائيه چيدن كى كسك محوس كى - اشا ئى خوا بشات سند شكابر فعارت كالتبيدوليا قائم ہوجا تاہے توان کے میل آناریں ترتیب وسعی پیدا ہوتے ہیں تعلیب محتودیک گفت سارخود منا اے جدل کی متعامی ہوتی ہے اس سطیعار سے دور اگر کوئی ہے تاجائز کے وظا قال بہار فتن کو بدوا کرتے والے کو اس طرح خطاب کرتا ہے۔ مع تما شائے گلش تنائے چیان مسلم بہار آ فریٹ اگنہ گار ہی ہم

ناتب کے اس تعربی اقبال کے تصورات کی حرکت اور قوت نہا یت کطیعت انداز میں نظرا تی ہے۔ کون کہا ہے کہ حکیما نہ موضوع شعریت کو فیروع کرتے ہیں اس شعر میں حکمت کو نمز کے ساتھ بڑی تحربی سے ہم آ ہنگ کردیا گیا ہے۔ تعجب اس امر بہے کہ غالب کے انتخاب میں یہ شعر حیوٹ گیا۔ اس غزل کے دو اور

شونهایت بلندین - کیتے ہیں ۔۔ مند تاکس در در در سر دال

ندوو ی گرباس نه پروا کے داباس بھاہ استفاے گل و خاریں ہم است است کو است کو اس بہم است ہو است کو اس بہم است است الا جار ہیں ہم است است کا جار ہیں ہم سے خول گوشامری ورون بنی انسانی خدبات کے سلم کو فطرت برطاری کرنے کی کوشیش کرتی ہے اور کا کنات مرکہ میں اس کو بین نظر آنا ہے جس کواس کا المرونی اصاس دیکھنے کا شمنی ہو اے یخیل وجدیہ دو فرس مظر الومیت ہیں اور اس کے تقدیل کے مال ۔ یہ زندہ اور موٹر تھایت ہیں جو فارجی کا شات کے جواوث کوائی گرفت میں افراان پرانیا رنگ طاری کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں واجون کوائی گرفت میں افران پرانیا رنگ طاری کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں واجون کوائی گرفت میں افران پرانیا رنگ طاری کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں واجون کوائی گرفت میں افران پرانیا رنگ طاری کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں والی کرنے نہمیں تو ایس کرنے ہو ہی کا کرنے نہمیں تو کے در کرنے میں منت ہے ۔ اگر پر نہمیں تو کی میں منت ہے ۔ اگر پر نہمیں تو کے در نہر کی کا کرون منت ہے ۔ اگر پر نہمیں تو کی کرنے کی کرنے میں منت ہے ۔

اسرارکو ہم پر سکت کو دی ہی ایمین و مرکز در کا دیا ہوا ہے۔
اسرارکو ہم پر سکت کردیتی ہے جن ایک ایمین کا ایک تعلق جن میں ان ایمی اسرار کو ہم پر سکت کردیتی ہے جن ایک ایمین کا دیا ہے کہ ایمین کردیتی ہے جن ایک ایمین کردیتی ہے ۔ وہاں ایمین کردیتی ہے ۔وہاں ایمین کردیتی ہے ۔وہاں ایمین کردیتی ہے ۔وہاں ایمین کردیتی ہے ۔وہاں ایمین کردیتی کے فردید سیان اسے جو السراور متاشے کو آتے ہیں الحسین رمز والیا ہی کے فردید سیان کرنا مکن ہے کہ در اسل غزل کی دیزہ کادی کی بھی ہی وجہ ہے کہ درمزو کا یہ کو سنطی تسلس بیان کی حاجت تہیں ہوتی ۔ خیائی بھال سے شدت اصاس کی سندت اصاس کی

**ہے۔** کار قرما ئی موگی وہا ں کلام میں عدم سلسل پیدا ہونا لازی ہے۔ یہ سام سے تخیل كا فرض سِع كه وه عبارت المح خلاكه أيني ذمني كاوش سے مركزك . دنياك اكثر الهامي كما بُون مين آب بهي خصوصيت لإين تحصينطقي تسلسل خارجي واقعات اوُر حمای کو بیان کرنے کے الے ضروری ہے منطق عقل کی زبان ہے ، وجدان كى زبان رمز وكناير بع جومنعنى أمدلال وتسلسل سے بياز بيے اور اس ج ے اس کے صدب والا شرکی کوئی اہما نہیں۔

یہ درست ہے کہ جذبہ کا رمزی بیان صرف غزل کے لئے مخصوص نہیں ۔ اعلى بإيه كى نظر ميں بھى يەتكن سيے كيكن شا ذو ادر نظر ميں عمرا نى ، در فطرى هايق کے خوارجی احوال کے علاوہ اندرونی کیسیات بیان الی جاسکتی ہیں .اورخاص حالات میں سام کے دل میں انساط و انقباض اور جوش ونفرت و عبت کے جذبات بران نحفخة كن على المين تعلم في شيكنك كا اقتفنا يه ب كرمطالب وا منع طور ميرا و تفصيل ك سائقة بيان كئے كمائيں - ابہام اور اجا لُ نظم كے لئے ساز گاڑنہیں ۔ اور غزل کی ہی دونوں چیزی جان ایں ۔رمزو کناایس اگر تفصیل آگئی تووہ بے مزہ ہوجائیں گئے - بھراس تے علاوہ چونکہ غزل میں واردات حن وعشق كو مان كيا جاتا بعد و نهايت گرى اورير اسرار سوتي س اور عصیل کی متحل نہیں ہوئئیں اس سے رمزوئ یہ کے بغیرعارہ نہیں۔ قلبی واردات تمبيثه أبهام افر أجال تي مقضى موتى بين بشيج درد افتتياق أور ذكر جال اجال چاہنا كي بكاية چا ہنائے اوريه چا ہنا ہے كر جو بات كمي ملك مبهم طور یکی حالف . دل کوکل یا اور اجال بیندے اور دماغ کو تشریح و وضافت استعارہ اور رمز و کنا یہ کی ایمانی وت سے شاعر کے محدود شابڈ میں بے یا ان بیدا ہوجاتی ہے۔ غزل کے شعر کامطلب ایسامعی فیز ہونا چاہئے كُم تَرِيكُ وَبِنَى أِس كَمُ الدر مُعَلَّف جذباتي اور تَحَيْلي كيفيات بوشيده ويعي حني . سے سمت شعوری بہت سی مجولی سبری یا دیں تازہ ہوجا میں اور تازہ ہوتی

رہیں۔ غالب نے اپینے کلام کی جہاں خصوصیات بتائی ہیں ان میں اجال ٔ ابہام ١٠ رئ يه كا خاص طوريه وكركيا سبته كه انصيل برتا ثير كا زارومدار ب ١٠ن افتعار ے بتہ یت اے کہ فاآب کی نفراوب کے متعلق کشی مجری اوروسیو تھی -تحلك ميري رقم آموزعبارات قليل بفكر ميبري گهراندوز اشارات كشير ر رے ابہام یہ ہوتی ہے تقعد ق وقنیج میرے انجال یا کراتی ہے تراوش تغصیل یہ اشعار اگرچہ ایک قصیدہ میں کیے گئے ہیں لیکن ان میں تغزل کی روح بیان ردی گئی ہے۔ واقعہ نیا ہے کہ غالب کے فصائد میں بھی غزل کا ربک صافت جھلک ہے۔ اس کے قصائد دوسروں کے قصائد کی طرح محصٰ بیا نیہ نہ سوتے ُبِلَهُ ان مِن استَعاره اوررمز و ايما كي **حبلكيا ل قدم قدم رُنطراً تي بن -**رمزوا بمای اہمیت کے متعلق خالب سے کلا ملی اور کمی آشار سے التي يس وه ليلائ من كومح الشين رازي ركفنا جا بتا ب :-شوخي انظار كو بجز وحشت مجنول است بسکہ بیلائے سخن محل نشین را زہے سن عشق کی سوخت نفنی اس سے دل کی آند رونی بہاری ایکنددارے جے وہ رُم رَعِين ايما نُ كَي خُولُمنا رُكيب سے ظاہر كرتا ہے:-باغ خاموشی دل سے سخن عشق اسک (تستختمسدم) 'نعنس سو نحته رم<sub>بز</sub> جین ۱یما بی سبے یسینی مے کر عزل کو شاعرائیے کلام میں جولفظ برتاہے ان سے طاہری سعفرں کے مطابق سعفرں کے مطابق سعفرں کے مطابق کا م ر استعال کرتا ہے . بطا ہر حبنا وہ کہتاہے اس سے کہیں زیادہ حقیقت میں جِلًّا ہنیں ہے دِسُنہ و خبر کھے بغیر مقصدب أاروغزه وكمنظريكام

ہر حیند ہو ٹ بر ہُ حق گی گفت گر<sup>ا ہو</sup> بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کھے بیغ غالب فے فارسی میں اس مضمون کو یوں ا دا کیا ہے۔ رمز بثناس که هر نکته ادا سے وارو محرم من است كرره جزيداشارت زود دوسری عبکہ کہتے ہیں :-ز منینت زاندک زولمر تا بدل تو معذوری اگر حرفت مرازود نیابی غزل گرشاء رمز و کنا یہ کی ایما ئی قت سے نفطوں میںوہ تاثیر پیاکزاچا تبا ہے جو موسیقی میں بو لوں سے پیدا کی جاتی ہے جو صوتی رموز ہیں . و ہ چیزوں کے نام نہیں میں اور نہ وا تعات کو معصل بیان کرتا ہے ملکہ ان کی طرف خیفٹ سا اشار مرويتا ب - ورو ك اس شعرى ايا في كيفيت الاخطه مو-ان لیرں نے نہ کی میمائی سم نے سوسوطے سے مردیجیا سودا کے اس شعری ایانی قوت کی کو نی صد کنیں. كيفيت حبيم اسى بقع يا دب سودا ساغر وميك باقد سے ليناكه جلا بن اے کمون کا نقہ سے تیے شر ہا خرکار سیاک دامان میں اور چاک گرمان فن ق ن آب اور موس کے ہاں رمز و کنا یہ کو بڑی خوبی اور نزاکت سے تر ا گیاہے۔ چند شالیں ملاحظہ طلب ہیں جن رہاری رہان اور ادب جتنا ناز کریں بھاہیے۔ ورومنت کش دوانه میوا جمع كرتي بوكيول رفيهواكم اكتما شابوا كلا مرا

ہوئ اخیر و کھے! عث تاخیر بھی تھا ۔ آپ آتے سکتے مُرکو لُ عَنان گیر بھی تھا قید میں نے ہتے وضیٰ کو دہی زلف کی یاد ۔ ہاں کچھاک رہنج گراں اِرائی ریخیر بھی تھا

دل مَرُّ تشت نُهُ فراد آیا يمر فجھے ديده تر ياد آيا دم کیا تھا نہ قیامت سے مورد سادی یا ہے مت یعنی یھر ترے کو چہ کوجا اہے خیال وشت کو دیچہ کے گھراد آیا کوئی ویرا فیسی ویرا فی کی ہے سَكَ اللَّهَا لِي عَفَا كَهُ سِرِ لَأَدْ آيا میں نے مجنوں یہ الرکین میں اسد 'عَالَبِ کی غربیں کی غزبیں کنایوں سے بھری ٹری ہیں ۔ بھریہ کنائے محق کنائے نہیں بلانطف شعری میں سموئے ہوئے ہیں ۔ یہ کہنا صحح ہو گاکہ اس کے کلام کا بیٹتر حضہ رمز و کنایہ کی کیفیت میں رجا یوا ہے۔ بیرا دیوا ن د کیر مالینے کو نئی غزل ایسی منہیں ملے گی جو تطف سے خانی اور محض میانیہ ہو۔ بیا نیہ غربیں بھی جن بین شکسل مِنا ہے ، زیا دہ تر استعارہ کی را ن میں كى كئى ہيں. ان غرلوں كالشلسل رمز وكنا يه كالشلسل بے أد كامنطقي تسلسل. اس كى زم خيال كى رُكُار بكى الاخط فر مائي . يهال صرف دوغسترليس

قِطْعَتُه

زنہاراً گرتہیں ہوس نا وُنوش ہے ك تا زه وارد ان بساط بملئ دل میری سنو حو گوش نصیحت بیوش ہے ريچو جمع جو ديده عبرست بگاه مو مطرب ہو نغمہ رہزن ممکین وہوش ہے ساقی بر صلحوه وستمن ایمان و آگهی ا شب كو ديجي تح كه بركوش باط دا ما ن با غمان و كف كلفروش م یہ حبنت وگاہ وہ فردوس کوش ہے تطف خرام ساتی و دوق صدائے تبک باصحدم جواد يكف المرتوبزم مين نے وہ مرور وشور نہ جوش وخروش ہے داغ فراق صبحت شب كي حلي بوي اک شمع رہ گئی ہے سووہ تھی خموش ہے غاتب صریہ خا مہ نوائے سروش ہے کتے ہی غیت یہ مضاین خیال میں

سینہ جویائے زخمہ کاری ہے
آ مفصل لالہ کا ری ہے
بیر وہی پر دہ مماری ہے
دن خریدار ذوق خواری ہے
وہی صد گوندا شکباری ہے
معشر ستان ہے قراری ہے
زور بازار جان بیاری ہے
پیم وہی زندگی ہماری ہے
گرم بازار فوجداری ہے
زلعت کی بیر سررشداری ہے
زلعت کی بیر سررشداری ہے
ایک فریاد تا ووداری ہے
ایک باری کا حکم جاری ہے
ایک باری کا حکم جاری ہے

پیمر کھی اک دل کو سیت اری ہے
پیمر مگر کھو دیے لگا ناخن
خبلہ معنصد بگاہ نیب ز
چبٹم ولال جنس رسوائی
وہی صد ربات نالہ فرسائ
طوہ پیمر عرض نا ترکرتا ہے
پیمر کھلا ہے در مدالت ناز
پیمر کھلا ہے در مدالت ناز
پیمر کھلا ہے جہان میں اندھیر
پیمر کھا ہے جہان میں اندھیر
پیمر ہوئے ہیں گواہ عشق طلب

موم بے خودی بے سبب نہیں فائب یہ مجھے قرہے جس کی پردہ داری ہے اِن دو نوں غزنوں میں جوتشنسل ہے دہ روزا ور استعارہ کانسکسل مع الرحيضيني طور ريصفر أن كالتنكسل عبى آكيا عز ل كى العلى فوبى مصنون كا لَى بَهِينَ . ثَاءِ كُو افتيارِ بِي كُو أَرْاتِ إِيَّ ذَرِكُمْنَا جِابِ قُو ہِرشک م میں علی و رمزی کیفیت میش کرے اس سے ہر سٹوکو بجائے فرد کمل حتیت صل ہوگ اوروہ اندرو تی تجرب کے سراحد کی طرح کا فی بالذات ہوگا۔ اس طرح غزل گوشاء رمز میں کھے تھیا تا ہے اور کنا یہ سے کچھ بتا آ ہے لیکن اس طرح که اثارول کو سیکھنے والے ہی کھیے سمجھ سکتے ہیں۔ مومن غاں کے کلام میں بھی آمزوکٹا یہ کشرت سے استعال ہوا ہےاور چ تک وہ کا یہ سے ساتھ بہت محد مطالب اور ان کیمنطقی اڑیاں مذات رجاتے ہیں ہیں لئے مسام کو عثال کر ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کہ عظیہ ۔ ان سے کا م میں فالص من یکی شافیں کشرت سے بن جنسی اردوست کھی اور شاء کے بیال ہنں بشلاً ك بم نفس زاكت آواز ديكهنا د مشنام یار بیج خز*ی پرگر*ان نبین این جوه درا د کا وین ویہ ٔ میران نے تاش کیا دیر تلک وہ مجھے دیجھا کیا يه عذر استان جذب ول كيها كل يا سي الدام ان كو دتيا تعاصورا فياكل کے قس من ان ووں نگاہے جی آسٹیان اینا ہوا بر بادکیا دل ربائی زلت جانا ں کی ہئیں بہتے واب طور سشنشا دکیا

ا کان تھی ہے ستم انجیا د کیا ان تقیبوں پر کیا احت۔ شنا س جب کوئی دوسسد ابنیں ہوتا سو مہتا رے سوا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گو یا چارہ دل سوائے عبر نہیں میں نے ناصح کا مدعا جا" تو نے مومن بتوں کو کیا جانا یوچھنا حال یار ہے منظور شکوہ کرتا ہے بے نیسازی کا أتفات ستم نماكب تك ہمتما ن کے لیے جفا کب کک ہ خرتو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجراری میاد کی نگاہ سوئے آشیاں ہنیں نمصے ہی کہنے آڈگرا ضانہ خواں ہنیں ڈر تا ہوں آسان سے مجلی نہ کرٹرے لگ جائے شاید انکھ کوئی دم شب فراق ہدار وضع ترے مکراکے آنے کی امید تقی مجھے کیا کیا بلاکے آنے کی نہ حا کے کیوں دل مرخ حین کسیکہ گئی خیال زنف میں خود رختگی نے قبرکیا كبين صحرابجي مكرنه موطب صبروحشت اثرنه بوجائك کہیں یا مال مرنہ ہوجائے تجھ کو اپنی نظرنہ ہوجائے كرت سودوسي وه نعش قدم میرے تغیر رنگ کومت ویکھ معا نی کی آیا ئی رمزیت ارُدو کے سب بڑے شاعروں کی کلام میں علیہ چندا ورتثالين الأحظه تيجيعُ.

میں ہے۔ گشاخ بہت شمع سے پروانہ ہواہے مسموت آئی ہے سرحرچیقا ہے و<u>یوانہ ہو</u>ہ اتنی بھی بڑی ہے بے قراری اب آپ سے اُنس کم کریں گے کیج اوائی یه سب میں تک تھی اب زمانہ کو انقلاب کہاں صدساله دور جنع تصاسا عرکاایک قر مستحکے جومیکدے سے تو دنیا بدل محیٰ تم دکھاتے تو ہو امیر کا دل اور جو وہ کوئی آہ کر ہے فقے اب جول سے بھی قرقے نہیں زادی جاک وامان بھی با کیوں جنوں بھرنہ بیاباں میں بہاراً ئی مو بڑھ جیاہے میرے بہت خبل ہے تیرے در دہے دعام یک یے خوف ہے کہ ندئن کے کہیں خدامیری زندانیوں کو آکے نہ چیراکرے بہت جان بہار زگس رسوا کسیں جے مرگ عاشق تو کھیے ہنیں کسین اک میحا نفس کی بات گئی من بهارير تعانشين بنائياً مين كيون بهوا اسيرمرا كيا قصور تعا انسانی شور اور تحت شعور میں بہت کچھ ہے جسے نفظوں مرصراحت

4

ظ ہر نہیں کیا جا سخت اس لئے کہ اس کے کوئی خارجی معین خطوط بنہیں تھتے بكراك مبهم سااحساس موتاب اس فسم كے شعوري يا تحت نتعوري "ا ترات والعساسات كو صرف رمز و ايمالى كے ذرىعدے بيان كر امكن ہے۔ چناپنے غزل کے ہرعدہ شغریں ایک حضرایسا ہوتاہے جومنی سے تعلق نہیں رکھتا ۔ اس سے جو مترت یا تا تر حاصل ہوتا ہے اس کی وی نوعیت ہوتی ہے جو ننمدوروسیق سے صاصل ہوتی ہے۔ تغزل موسیقی سے بہت قریب ہے اوراسی میں اس کی بائداری اور قرت کا راز مخفی ہے ۔لیکن سفواور موسعتی میں بنیا دی فرق پر ہے کہ شعرا لفاظ کا جامہ زیب تن کر ّا ہے جن کے کچھے ذکر کھٹے ہیں اور وہ عمرا فی حثیت رکھتے ہیں ۔ ان کے ذرینے سے صرف ان تقورات کا اظہار مکن ہے جن میں ووسر سے شركت كرسكيس وبرلفظ حقيقت ميس ايك تصورب جوايي اندريع مجفوص تاریخی ا ور تمدنی نوا زمات پوشیده رکھتا ہے ۔ نیکن موسیقی تفظول سے بی نیاز ہوکررمز و علامت سے جالیاتی اخ آ فرینی کرتی ہے۔ تھر میں وزن اور بجراور قاقيداس كى ايماني كوتا بي كو برى صدتك ووركرديتي بس را ورخود لفظ ايى مکانی اور عرانی نوعیت کے با وجود زبردست ایمانی قرت رکھتے ہیں. برطنی الخيس شيك طورير استعال كيا جائ يعبض بحري اليي عير تحق موى ورقافي برائع ہوئے ہو تے ہیں کہ وہ بجائے خود شر کے معنی سے زیادہ جاذب قلب و نظر ہوتے ہیں ۔ شنتے ہی ان سے احساس متا تر ہوتا ہے ۔ بعد میں و ماغ منی برعور کرتا ہے بمنی اور لفظ دونوں سے زیادہ ایم خود شعرہے جو اگرجیہ م یا دی انتظر میں نفظ اور معنی دونوں کے محبر مدسے عبارت مجوتا ہے لیکن ختیقت میں دونوں سے الگ اپنا اواطلسی وجود رکھتاہے یفوصون ا حساسٌ وخیالات کومنتقل کرنے کا نمام نہیں ملکہ وہ اس سے کچھ زیادہ تھی ہے وہ لوگ جوشعر کے مقصد کو ستھنے کی طرف زیادہ توج کرتے ہیں . اضیں

**۸/۸** اس کا موقعہ نہیں م<sup>ن</sup>ا کہ وہ لیمجھیں کہ خود سٹو کیا ہے۔ اس قسم بحے نِقاد اکثر وبیشتر شرمی موسیقیت کو آنین محوں کرتے جملیل و تجزیر کشو کی روح ک کو مجروح کردیتا ہے ۔ شعر کے بنیادی تقسور کی حب توجیہ کی جائے تو وہ نشر بن مَا تَا ہے۔ نشری شعریت بیا ن ہُیں کی جاسحتی ۔ اس نقطہ رہیج نج کر نقا دکا نقد و نظر سکرت سے بدل جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس من میں جو تھیے کہا گیا وہ کچھ بھی نہیں ۔ابھی سب کچھ کہنا باتی ہے ۔شعری رمز کے سمعے نطنق و بہان سر بگر سان 'نظرآ تے ہیں ۔ واقعه يربي كم غزل ك شُوكو مرف اينے ذاتى تجرب كى روشنى مي سمها بالكراب حسطع بم ين س مراكب في الفراديت الك بي اسي طح مرایک کے ذاتی مخرب علیٰدہ ہیں۔اس سے شعر فہی کے علیدہ علیٰدہ معیاً ہمیشہ رہیں گئے اور انفادی احباس کی طرت شرکی شعریت کا تعین ٹرا دشوارر ہے گا مکن ہے وواشخاص کم دبیش ایک ہی قسم کے اشعار کو یٹ کرتے ہوں لیکن ان اشعار سے جو تا <del>گرات متر تب ہوسے ہیں وہ دو ی</del>وں سے لئے مختلف ہوں۔ سرمبد کی منقیدس شو سے ختلف مطابے کیئے جائس کے اورمطا لبركينے والے اپنی اپنی مگر حق بجائب مول سے كسى زمانے ميں عي كمى تنحص كايد دعوى كرنا كم شعركو ايسا مونا عابينے اورايسا ند بونا جا ہے ' صیح نہیں ہوستا ولین مرز مانے میں شرغز ل سے جومطالب کیا جائے گا اسیں چند باتیں فدو شترک کے طور پر ملیں ٹی ۔شکا یہ کہ وہ موسیقی میں مصابوا ہو، ہارے مذبات وشور میں زائت بیدا کرے اور زندگی کے واقعات ا ورستر بوں کر رمزو کنا یا کی صورت میں اس اندازے میش کرے کہ مراہیٰ طرر پر انفیں پہلے سے بہتر محموس کرسکیں اور پہلے سے بہتر سبصنے لگیں۔ الفظ " زندگی " بهت وسع اور جامع لفظ ب - اس ان خوانی حیات کاتعین كرنا يرك كار جو غنائي شاءري يا غزل كالموضوع :ن سكت إن يناحكي

ا ور رل گاڑی نظرے موضوع ہو سکتے ہیں امکن غزل کے موضوع بنیس بن سکتے۔ داتا ت حن وعش کے علا وہ جو کھی فرسودہ نہ موگی حکمت و افلاق اورتعرف کے نكات بھي غرل كا موصوع رہے ہيں أسكن انصيس محض كوار إكياكيا ہے .اس كا اصل موضوع مميشه عشق مجاري ہي را فر ل كو شاعر كے نزد كا عش يوري زندگی برحاوی بے . زندگی ام بے علائق کا جہال تعلق موگا وہال جذب ہوگا اور جهان عدبه مو كا و بال تعلق لمجي صرور موكا . غرن كوشاعرى رمزة فرينيان اور النعقارے زندگی کے طلسمی علائن کی تصویریں میں جمکن ہے بطائبر ملوم ہو کہ یہ تصوریں زندگی کی ہو بہو نقل نہیں ۔لیکن بقال نو تشاعر کے بیش نظر مجھی ہلو ہی ہنیں سحتی ۔ وہ استسارا در حقایق کو دیسا نہیں دکھینا بھیسے کہ وہ ہی یا بطا ہر نظرآتے ہیں۔وہ حیاسہ و کائنات کے مظاہر کولیتے جذیہ کے ساتھ مربوط کرلیتا ہے اور پیرد کیسائے کہ ان کی کیا شکل علی ۔وہ ایسے جنرب درون سے ذیر کی کی تقویم یں رنگ آئیز کا کرتا ہے ،جینی قروہ جاذب نظر نبتی ہے۔ غز لُ گُو شَاعرگی درون پیخاو رتخیل نگاری کامقصدحن وعش کی ابدی داشگ

غرل آو شاعر کی درون می اور میل نگاری کا مقصد حن و حمق کی ابدی د آ کوایانی ازاز سے بیان کر تاہی ۱۰س داستان کا وہ خود بیرو ہو تاہے۔ صور ہے کداس کا ہر شوراس سکرول کا کیک قطوع خون ہو اور اس کے اندرونی تجریسکے کسی ایک لورکا اس میں کمل اظہار پایا جاتا ہو عشق جذبات انسانی کا امراج ہے۔ عالم کی رونق اور بما ہمی اس کی کرشمہ زایول کی رہین منت ہے۔ دلسیت کا مزہ تغیر عشق کے مکمان نہیں یہ دروی دوا بھی ہے اور بیر نو داسیا وردہ مے جس کی وا

مُفَّقُ عَظْمِيمَةَ عَنْ الْمِيْ وَالْمِيْ الْمُؤْلِيْا الْمُدَّلِي وَرَدُ لَا دُوا إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ ا فَانَ مُنْ مِنْتُ اتّنَاى قَدْمَ وَمِعْنَى كَهُ فُودَ النّا فَى زَنْدَكَى . اس دَلْ يُرِيا فَالْمَانَ كَ مِصْنَهُ مُحْرَثُ جِنْهُ إِدْ إِينَ وَهِ الْحَيْنِ مِنَا اللّهُ بِغِيرِ بَهِنِ رَبِنَا مِجْرِ لَكُولُولِ كُمِ اللّهِ عَنْ مُحْرَثُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کوئی مدہی نہیں شاید محبت کے فسلے کی شاتا جار ہے صبکو حتبنا یا و ہوتا ہے بظاہر معلوم ہو اے کہ غزل لکھنے والے شاعروں کا ادعائے عثق مصنوعی اور ان کا معیار جبت بیت ہے لیکن صنیت اس کے خلاف ہے ۔ اگر جہ ہ س میں سنے بہنیں کہ جب وہ حن **و جال کا ذکر کرنے ہ**ں تو بالغموم ان کی مراد مجاز ہوتی ہیں سے ایسے چند صوفیا نہ رججانات رکھتے والوں کے اجواس سے صَیقت مراد لیتے ہیں سوائے نیر درو ، نیاز برباری ، اصغر گوندوی ا درچند دور سب شعرا کے غزل نگاری میں عشق مجازی ہی کو کمال بیٹی ہے انداز میں بیش کیا گیاہے اور صبنی محبت کے وار دانوں اور مقاطوں کو لطف بیان میں سموکر دل یذیر نبا یا گیاہے - پھراس وادی کا کوئی نشی**ٹ** فراز السابنيس ج بهارس غزل أو شاعرول كى نظرت جي كيا مودان كو مجست ی دنیا کے حقائق بیند ہیں ۔ ان کے علاوہ خارجی عالم کے حقایق اِن کے نزدیک کوئی و قعت بنین رکھتے ۔اس واسطے وہ ان کی طرف آگر کھی نظر اٹھاتے ہیں تو نظر ملیٹ آئی ہے اور پھروہ اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں ۔ ا ن کے قرمن وفکر رعثق کا جذبہ ایسا کھاری رہتا ہے کہاوہ اس کی تجیتر ے دُیناکود یکھتے ہی جا ہے وہ حقیقت کی دنیا ہو یا مجازی ۔

بھوں وی -تغل بہترہے عشق بازی کا کیا حقیق و کیا مجازی کا بعض غزل کو شاعروں کے ہاں شاہد بازی اور کا بحر کئے کے اشاریت ملتے ہیں مکین بالعوم بوالہوسی ا در محبت میں فرق و امتیاز کیا گیا ہے . میر صاحب فرمانے ہیں :-

م کھے ہورہے گا تحقٰق و ہوس میں بھی امتیاز آیا ہے اب مزاج ترا امت ن بر غالب کا شرہے۔

بربوالهوس في من بيتى نعارى ابآبروك شيوه النظسركي

میرصاحب نے مش بنان کے شعری رمز کو ایک مجکہ صاف طور پر واضح رواہے صورت ریست ہوتے نہیں معنی آسٹنا ہے عنق سے بتوں کے مرا مدعا کھا وار عِذ إن عَنْق كي ياكبا زي الى طيح لا زمدا شرب عب طيح حن كي مصوميت كانقور عشقیہ وار دان اور اپنی رندمشری کے لئے غزل گوشاع جوالفاظ استعال کراہے وہ تطور علا مات ورموز کے ہیں جن کے دریعہ اُن کہنی ہائیں بھی کہ دی جاتی ہں اور اس سلیقہ سے کہی جاتی ہیں کہ کیا کہنا ۔اس باب میں ہارے شاعروں تے رمز نگاری کا جو کال دکھا آہے میں سمجتا موں اس کی شال دوسری زبانوں کے اوب میں ملی دخوار ہے ۔ رمز و کنا یکی ایمانی قوت اور سٹیکی واستعاره كى بدولت كلام كحن اورتا ثيرس اضافه موتاب ورلطا ومعانی اپنی آیری آب و تاک کے ساتھ جلوہ مرکز ہوجاتے ہیں۔ اس سے یہ ساح يرخَيُورُ ديناً جائي كه وه مجاز وحقيقت مي حبّ طرفُ جا ہے اپني توجيه کے رخ کو بیورے - بر تعتی تمری اس شوکوآپ رونوں طرح سے سمجے سکتے ہیں اور دولاں کریقے ب<sub>ے ا</sub>س کے معنی میں کوئی سفتہ ہنیں میدا ہوتا۔ اگر چھر برصاحب عام طور ربحازی سے گفتگر ترتے ہیں اور ان کا عنق خالع اسانی شی ہونے کے علاقہ کوئی اور دعوی بنس کر آل شرمے۔

کوئی ہو محرم شوخی ترا تر میں پر حیوں کہ بزم عیش ہماں کیا تبھ کے برہم کی یا شانا خانب کا پر شوحقیقت اور مجاز دونوں پر حاوی ہے۔ خالب مجھے ہے اس سے ہم آخر شمآ رزو جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل خربی میں دیدہ و دانستہ مجبوب کے جنس کو نہیں طاہر کرتے اس سائے کہ رمزو ایما کا بہی افتقامے ۔ جب مجھی اس کا ذکر آتا ہے تو ذکر صفا وافعال استعمال کئے جاتے ہیں ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ بات فیر فطری ہے ۔ لیکن جرشخص روح غزل کا راز داس ہے اس کے نزد کی اس میں کوئی تبحیب کی بات نہیں ۔ غزل کی رمز دکاری کا یہی اقتصا چہا ہو گائی ا

کھیں طرح حقیقت و مجاز کے فرق و امتیاز کومبہم حیوڑ دیا گیا کہ ذوق خود اس کا فیصلہ کرے اسی طرح معثرت کے صب کو بھی ابہام کے تعاب میں لبیت دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سی کہ مشرقی اواب اے گوار ا بہیں کرتے کہ محبوب کی بنیوانیت کو بے پر دہ کیا جائے آور دو تمرے غزل کی ٹیکنگ رمزو کنا یہ کو لفصيل وتشرح برمقدم قرارد تي ہے۔ *يعر حونڪه اردو غزل نے* اپنی خوشه جینی فارسی غزل سے کی تفقی حس میں مجبوب کی صنب کو مذکر ظا ہر کیا جا تا مف اس کے ارُدو میں بھی ہی طریقہ مستعل ہوگیا ۔ مندوستان کے مسلمانوں کی تهذيب ومعاشرت أيراني بتأيب ومعاشرت سے أبى مشابعتى كم ايسا کرنے میں کو بی قباحت زلھی واگر حیامض جگا غزلوں میں محبوب کی سوانیت ظ ہر ہو گئی ہے لیکن اکثر و بلیشتر ایسا ہنس ہے ۔ جہال تسوانیت ظاہر کی ممئی ہے وہاں بھی ایک عاص سلیقہ میش تظرر ہاہے ۔ سوانیت کا جہاں انلی رہو گیا ہے اس کی شالیں ملاحظہ ہوں ۔ تمیرصاصب کا شعرہے :۔ برُفع كوا عُلاَ حِبرت سےوہ بت آرآف اللّٰه كى قدرَت كا تما تنائغ وَافْ عَالَب كَ شَعْرِ مِين :-

ببش نظرب أينه دا يم تقاب مين

سرمہ سے تبز دشنہ ومڑ گال کئے بھئے بهرة وزوغ في سه كلتال كامين زلف سیاه رخ پریشاں تف سینے

منه نه تکلتے برے وہ عالم که و تکھائیس فرلت سے برصار تقاب اس فرخ کے تدیر

ملننگے ہے پیچسی کو بب ام یہ ہویں اک تو بہار نازگو ناکے سے پھرنگاہ یاہے کیم<sup>ک</sup>س کومقابل میں آرزو

ہرائش ممال ہے فارغ نہیں مہور

مومن خاں کیے مثعر ہیں :

چاک ہے سے یغنرے بی فٹ ریدہ شین کی کی میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہو گئے تم اُسْ کئے معل سے ذکراتے ہی مون کا سایہ سے میرے وحشت اے رشک یا تی اب یصورت ہے کہ اے رونشیں تجھے احباب جھیاتے ہیں مجھے حسرت کا شعر ہے بررہ ہے اک جعبائف دکھلا کے رہ گئے سنتیا ق دید اور بھی ملیا کے رہ کھئے مثالبن ملاحظه مون -يار عجب طرح بحاه كرنك ويحصا وه دل بي عكِد كرنك تنگ قبانی کاساں یارگی بیرزین غنچہ کو نہ کر گی

اے نکینے یہ تقی کہاں کی ادا کھب گئی جی میں تری بائنی ادا بات کہنے میں کا لیار ہے کہ سنتے ہو میرے برزبان کی ادا

وہ اک روش سے کھولے ہوے اِل کھا سنبل جن کا مفت میں یا مال ہو گیا د مولی کیا تھا گل نے تے رخ سے انج میں سیلی نکی صباکی سومنٹ لال ہو گیا

غالب بجلی اک کوندگئی آگھوں کے آگے توکیہ اِت کرتے کریں ب نشنہ تذریعی تعا الجھتے ہوتم اگر دیکھے تر آئی<del>سٹ جو</del>تم سے شہریں ہوں ایک و توکیونو ہو

ای سیجے بن ہونی ہے جس پر آئی نظر اگر یہی ہے تو امیدوار ہم بھی ہیں ، علی میں بیات میں المار المقات ہوا ۔۔۔ تو الله دل نے کہا ہم شکا رہم ہی ہیں "

ناگوار بربت علی مجران سین تم جرکتے ہوگوارا تو گوارا جربی بہی اربی استیاق سے پروانہ جائی اے من خود نما تجھے ایسانہ چاہئے ارباب استیاق سے پروانہ جائی اے من خود نما تجھے ایسانہ چاہئے

دل آرزوئے شوق کا افہار نہ کرائے کا دیا ہے مگر ہے کہ وہ انکار نہ کرائے ہم جور پرستوں پر محمال ترک وفاکا یہ وہم کہیں بچھ کو گذ گار نہ کردے

نطف یہ کو مبض خواتین صاحبِ دیوان گذری ہیں۔ وہ مجی لیے اللہ صفات وافعال ذکر استعال کرتی ہیں اور اس طرح آداب غزل کی ہوی اللہ صفات وافعال ذکر استعال کرتی ہیں اور اس طرح آداب غزل کی ہوی بوری یا بندی کی جاتی ہے ۔ صبائی سکی سٹے میں والیدریاست بعوبال اور شمس الکتا ، سکی مشرم منصوی کے کلام میں اس کی بے شما رشالیں موجود ہیں۔ رمزوا یما کی کیفیت کو اور زیادہ لڑھائے میں کے بینے مام طور ہی ایسے الفاظ بطور استعارہ کے لئے عام طور ہی ایسے الفاظ بطور استعارہ

استعال کرتے ہیں جن سے جنس طاہر نہ ہو جیسے بت مسنم ' نازنیں ' شوخ ' گَرُو ؛ كُلُّ ، جاناً ں ؛ ولدار ؛ وربا ، وكبر ؛ ظالم ، تغافل تُلوار ا خانه خراب ؛ تندخ اجفاجو ، بيه و فا وغيره . يه الفاظ بغيراتم الثاره ك استعال كئے جاتے ہیں اوران سے مراد مجوب ہوتا ہے۔چند مثالیں ملاحظہ ہوں -ب آن کا غذا آتش زدہ میرے کارہ سنزے جلے بھنے اور ہی بہار رکھتے ہیں مروبرگ رنځين نگاري کهان يک بیاں ہوجی ہم سے اس گل کی فوبی جان کا میں نے بچھ خطر نہ کی<u>۔</u> تجدے عالم کے باس میں آیا فانه آباد تونے گھرند کیسا کون دل ہے کہ جس میں خانہ خراب خداجانے کیا ہوگا انجسام اس کا میں بے صبراتنا ہوں وہ نیدخوہے دیتاہے جان عالم اسکی جفاکے اوپر ميلان واربابوكيونكروفاكاوير برقع سے اٹھا چمرہ وہ بت اگراتے اسٹر کی قدرت کا تما تا نظر آوے بیصتے جی کوجید دلدارے جایا نہ گیا۔ اس کی دیوارکا *کے پیک* سایہ نہ گیا مک بعد مرے میرے طرفداروں کنے تو کوئی جمیعی نظالم که تستی تو کر آھیے آج اس راه دل رباگذرا جي پي ميا جليظ كر كياگذرا (مير)

خدا شرمًا إِنْهُوكُ كُر ركھتے ہي اُکٹي سنجي سند گرياں كو كھي جانا كے دان كو كيول نه جو دلبرول كوشوق بستم الل ول كو بي بيكسى كى ہوس نطالم کہیں رُوا نہیں ہاشق سے احتراز کہدے اگر ہوتک سخن راوخواہ میں ول میں اس شوخ کے جوراہ نہ کی ہمنے بھی جان دی پُر آہ نہ کی كَفُلُ كُيا مُتَن صنم طرز سخن سے موتن اب چھپاتے ہو عبث بات بنائے کیوں ہو خوشی نہ ہو یکھے کیو بحر قضا کے آنے کی جرب لاش یہ ان یوفا کے آنے کی کسی طرح جو زاس منت نے اعتبار کیا ۔ میری و فانے مجھے خوب شرمسار کیا كياصبا كويدُ ولدارس توآتى ب مجكواب ول كم كشة كى بُوآتى ب ہ ان نین نے جبے کیا ہے ہائقام سی کنزار بن گئی ہے زمیں وکن تما م اس جفا جوے برایا کے تمنا ابتک مسموس بطعن<sup>و</sup> عنایات جلی جاتی ہے۔ وعده ربإنه يا د تغا فل شف ركو سكياب جواب دول محداً ت<u>نظاركو</u> ر وملیل سے تیری جوانی کھٹی ٹرتی بخطالم پرکوئی سنبھائے دل ہے ماکیاں کا

ناآ نے سن مجوب کو بلائے جان بنا یا اور اس کی گهری شاعرانہ نظرنے اس کو تین اجزا میں تقسیم بھی کردیا ۔ عبارت اشارت ، ورادا ۔ بلائے جاں ہے نیالت اس کی ہر بات عبارت کیا ' اشارت کیا' اور کیسالمہ

یہی تینوں اجزا تعز ل کے اصلی عناصر ہیں ۔ نول مجبب سے اور مجوب گفتگو ہے۔ اس کی نوبی اسان کی ہر اس کی نوبی اس میں ہے کہ کلام کا مقصد اور ابولینی تاثیر۔ انسان کی ہر بات کا مقصد یا تو اطلاع دینا ہے یا تاثیر بیدا کر نلاول الذکر افادی پہلور کھتا ہے جو نشر نے اپنے ذکھے لیا ۔ شرکا اور خاص طور پر غزل کے مغرکا سرما یہ از وتا شرکے خمیر سے نبتا ہے۔ تعزل کی تاثیر کا راز اس میں ہے کہ عبارت اشارت اور حن ادا کے رنگ سے تینل اور جذبہ کی تصویر کی رنگ آمیزی کی جائے۔ ان زنگوں کی آمیز ش کے لئے بڑاسلیقہ در کا رہے ۔ شالاً اگر فرل کے میں شعر میں صوف اشارت کی خوبی موجود ہوا ورعبارت اور اوا میں عبداین کے یا یا جاتا ہو ترشوا وصور اور بے اشر رہے گا۔

یں مہدما صرکے سب سے بڑے غزل گوشاعر حسرت نے بھی اس باب میں غالب سے خیال کی تائید کی ہے۔ اس کا شعرہے

ہر حرف میں اس نامہ رنگین کے بیں بنہاں حدت کے عبارت کے اشارت کے رزاید

فرق مرف اتنائب کہ مرزا فانب نے حس شئے کو ادا سے تعبیر کیا تھا کسس کو حربت نے مدت کا مارت افارت اور اوا ک

ئے اگرچ اس مگر شاعر نے اواسے تازواوا مراولدیا ہے لیکن اواحن انہار کے لئے ویس معنول میں انہار کے لئے ویس معنول می بھی آ تا ہے۔ یعن انجار ختلف کلیں اختیار کر محما ہے زیان وییان کے حتمن میں پہلی حس اوا اسوب وطرز کی حورت میں نطام ہوتا ہے ۔

جو بیوں کومبوب گافتگومی محسوس کیا اور حسرت نے دوست کے نامر زنگیں میں ليكن حقيقت من إت دو قول في ايك بي كي بدادامي جب ك صبت ند ہووہ اوا بنیں ہو بحق اگرایک ہی ادا بار بار دہرا ہی جائے تو وہ لاز می طور يربي مزه اوريك كيف اوري الزبوجائ كى . مدت بي حن اداكي ضمانت م فرهنکه مرزا فالب اورحست نے سن فرب کاج تجزید کیا ہے وہ غزل کی خارجی ا ورمعنوی خوبیوں پرحا دی ہے اور اس کے محاسن کامعیار کہا جاسگا ہے۔ حیکہ عبوب کی ہاتوں س حبارت استارت اور حن ا دائی کا روما فی ہے تو کھے مکن ہے کہ عشاق کی گفتگو ان شعری عناصرے خابی رہے ۔ غزل محف شا عرکا کلام بنیں ملک مائن کا کلام سے ۱س پروی اصول عا بر ہم نے ما میں جن کا کلام سے واور نے میں حب س طبائ رکھیے واور نے عجوب کے کلام میں دیچھ لی . بغرا*ت کیسرشاعر ،* عاشق اور دیوانہ ہم *کیف ہ*تیاں ہر جفیں تمل نے ایک ہی سائیے میں و صالاے وال میں بہت می بایس تدر مشرك كي طور برطتي مين . فينا يخد تتجب مرمونيا چاسية كران كي معيار حن فتح مِن مبت مجمد يسمانيت يائي جاتى بعاش كلفتكر ببت كي مبرب كالفت كا اندازاورنگ ده صنگ از الیتی مجھے ،خواجہ میردرو نے انسی نفییا تی حقیقت

کی طرف اشارہ کیاہے ۔ دل بمی نتیے ہی رنگ سیکھا ہے ۔ آن میں کچیہ ہے آن میں کچھ ہے جگرنے اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیاہے۔

برست کی مون رستر سندین بین میں ہم ندرہ جایئ منسرور موکر ترے حمن مغرور سے نسبتیں ہیں میں کہیں ہم ندرہ جایئ منسرور موکر دوسری حکہ کہاہے .

ایک مجگہ اس طرح جذب مثق کی تا ٹیرکوظا ہرکیا ہے۔ "ا ٹیر صِذب عثق کا استدرے کمال سے تائینہ بن کے تمکی ایک ایک والے میم (مجگر) ماشق اور معثوق کے اندار کار اور کلام کی سیسانیت اس مخصوری ہنیں کہ دو نوں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں معاملات شوق زبان و معلق سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اس منزل میں مبنیر زبان عبائے ہوئے بھی سب مطالب اوا ہوسکتے ہیں۔ ما فقائے کیا خوب کہا ہے ۔

یکے است ترکی و تازی دریں موا مار حافظ مطاق فظ مدیث عشق بیال کن به مرز بال که تو دانی اسی صنون کو حربت نے بھی ادا کیا ہے ۔

دل خوب سمحتائے ترے حوب کرم کو اسر جید وہ اردو ہے نہ ترکی ہے نہ تازی

حن وعثق غزل میں زندگی کی مثیل بن جاتے ہیں اور شاعران کے ذریعے سے دموز جیات کو بیے نقاب کرتا ہے جمعنی انسانی فطرت میں و دبیت ہے ۔ یہ ایک فطری کشش ہے جودل میں ذوق اور شورش بیدا کردی ہے۔ کوئی انسان جاہے وہ کتنا ہی ہے حس کیوں ہو اپنی فطرت کی اس اساسی حقیقت سے ناوا قعن بنیں ہوسکتا اس کے تانے بانے کے ذات این قبائے صفات بناتی ہے۔ یہ تجاز اور حقیقت دونوں برحاوی ہے اور اُس کی مزلیں آئی می ومِن ہیں حتنی کہ کا ُنبات بھن کی قدر افزائی چراغ عشق کی روشنی ہی میں ممریج عنى اورص دونوں ايى ايى جك كا آئات مدرك نے البم مطابر بي شاعران دونوں كورابركارتبه ديتاسي جسطع بنيرعتى كحس كاوجود بالمني ب العطيع بغير حن ك عنى كم مقصودو فبتاكامين كرنا فكن بنبس أصفون برحرت كصفدوس طع بس مع كمباب سے پویسے تو حن سے بچہ کم ہمیں عثق یہ جان ماشقان ہے وہ جانات شقا<sup>ل</sup> اس شعری اگر چرحن وعش کا مرتبہ برا رہسلیم کیا گیاہے لیکن حوالہ کا مرکز عاش کی وات ہے ذکر مغوب عشق میں ایک طرح کی داروں منی اور خودی کا احسامس تدت سے پایا جا آہے عش کا اقتضاء یہ کہ وہ عذبہ کو ہر چیز بو فرقیت ت.

يهال بك كرنعبس اوقات خودحن برهمي - جذبه ذات! لهلى كي طرح مطلق محض بنا جليتا حسرت حن كى عظمت تسليم كرت بيليكن اس كى وج يدب كرمس سالي بيان تمنا اور زيان تحبيت سجهي المي صلاحيت باي جاتي ب-

نرسمها أسواحن كے اور كوئى بيان منا زبان محبت احرت

عشق چاہے کتنا ہی را محن رہے لیکن اس کواینے وجود کی امہیت کا مہیشہ احساس رہتاہے:

عتق ہر حنید رام حن رلل برنه جھوٹی برابری کی ہوں اوستت پیراس کے ساتھ یہ تھی کہتے <sup>ا</sup>ہیں کہ انصاف کا تقاضا ہے کوشق صاوق حن كا مل سے فد ذكر برتري كرے اور ندسنے .

منتی صادق نے صن کا واست نا ذکر برتری نہ کیا (حرت) کیک کھی تھی نیا زنندی کے عالم میر عبش حن کی فرقیت کوعار صفی طور پر تسلیم کر میتاہے ، فقانی کا شغرہے :۔

خود حن محال من بعنی من جهار که کوانی اورشق مّال مثن ہے بینی عثق میں لاکور محد محد

مجھی تھمی حسرت نے بھی حن کے رتبہ کوعش سے بلند کردیا ہے: رتبه تراحن فنول كاركا فتوق كرتب سيجافون احس

برصا توخوب مر مار عاشق كاجلال حريف حلوه أورجال بونه سكا ا ورجو تحد من وحدا فی طور رجا نہائے کہ سوائے حن کے اس مرکوئی دوسر حکال بنیں ہوسکتااس للے و محبی تحبی اپنی گرد ن نیاز اس کے آگئے خم کردیتاہے کہ مرع خرت مي م كون بنوتا ترانان عمران محبت (حرت)

عنی کااب مرتبہ بونیا تقابل حن کے بن کئے بت ہم می آخران مم کی اور یں

نیاز شوق کے موضوع رحست کی زمزمیسخی ملاحظہ ہو۔ گویا شارب حن بر مینا کے عنق ہے روش جال مارے دنیائے عشّ ہے جان حزي كمبلب أديا كي عش ب كياكيا فراق حن مي ہے نغمہ ريز عمر دركار ديده ول بينا كم عشق ك لے من بے شال ری دید کیے گئے تيراجال ثبابد رعنائع شب تيراخيال منزل مقصودآرزو يه هي توإك طريقيه احيائي عش ب مدت کے بعد پھر وہ ہوئے ، کرکم يدا حروف نتوق سے معنا نے عربہ بنا رجاب نا زمیں ہے صورت جال ا وه کا فرُجال ہے زرمائے عثق ہے حسرت کو یائے بندی ایمان سے کیا زخ اردو کے تذرل کامیلان زیادہ ترعثق مجازی کی طرف رہا ۔ اگر چید بعض شاعروں نے نیازی مزلسے آگے بڑھ کر حتیقت کے رموزُ وا راری بھی نقام مِثّاً کئی کی ہے۔ در اصل عشق مجازی ہی میں انسانی قلب رہے وہ واُرد آئیں گذرتی ہیں بن کا براہ راست اس کو بجربر ہوتا ہے اور جواس کے لئے جذباتی اسلیت ر کھتی ہیں ۔ تبازی حن جیا ہے گتبا نامنکل اور زوال نی ریہ ہولیکن اس کی گرائیا عالمگر ہیں کہ جا ایا تی تخریہ خود علم کی اعلیٰ ترین صورت ہے جس کی بدو کیت ِ صدا قتّ اورا فا دیت کے تضافہ کو رفع تیا جاسختاہے۔ اس بحربہ میں مخیل کھے خواب سے مقیقت پیدا ہوتی ہے جس کی مرکوش جذبہ آیٹ آغرش میں کرماہت اور استبیاء اور حقائق کے تعلق کا تعین من مانے طور پر کیا جاتا ہے ،اسی وجسے نزل كوشاع كالقطر نظرداخلي بوتاب - وه حقيقت كواستعارون إوركماون کے جال میں اِس طبع بھا کت جا ہتاہے کہ اس کا تعلق اس کے تخیلی بیکروں نے ر سے نیا مے جواس کے دل کی دنیا میں را جان ہیں۔

کا انفرادیت خود محتقی ہوناچا ہتی ہے۔ وہ اپنی ذات کے ملاوہ کسی خارجی منظر سے چاہے وہ کتنا ہی حمیل وحبین کیوں نہ ہو دل سکی بیدا نہیں کرناچا ہتی اس کئے کہ یہ اس کے صفحت اور بے کھالی پر دلالت ہوگی۔ لیکن فطرت نے انفرادیت کے پہوسی عثق کی کے بیار دی تاکہ وہ کانی
الذات ہونے کے احساس کو تکست دے اور اپنے بعض دو مرے مقاصد
عالیہ کی تحمیل کرے ۔ درو اشتیاق کی کسک نے کانی ! لذات خوری کو فیرخو د
کی ششن سے وابستہ کر دیا ہے فطرت کی زبر دست کامیا بی تصور کرنا چاہئے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی اپنی انفرا دیت کی تہنا کیوں میں محت کر رہ جاتی
اوراس کی افسردگی اس کی دائمی طاکت کا بیش خیمہ ہوتی۔ فالب نے اس
نحتہ کو بڑے لطیعت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف توان کی
فودی کی خواہش ہے کہ وہ آزا درہے اور اپنے آپ کو کسی سے وابستہ ذکرے
اور دو مری جانب فطرت بعنی فیرخود کی دستی اس کو اپنی محب کے دامی
وابستہ نے کی فکر میں ہے۔ وضاکہ انسانی شخصیت کو عجیب و غریب شکش کے
بھانے کی فکر میں ہے۔ وضاکہ انسانی شخصیت کو عجیب و غریب شکش کے
بھانے کی فکر میں ہے۔ وضاکہ انسانی شخصیت کو عجیب و غریب شکش کے
ووجار ہونا پڑتا ہے۔ شاعر خد اسے دھاما نگا ہے کہ تو ہی میرے آزاد منشی
کے دعوے کی شرم رکھ لے اس کے کہ اگر ہیں اس کی زلف میں گرفتار ہوگیا تو

مراید دعویٰ باطل ہوجا کے گا مشر ہے۔ معالمتہ بائے زلف کمیں میں ہوئے خدا سرکھ لیجو میرے دعوے وارسکی کیٹرم دوسری جگہ اسی مفتمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حمبت سے مفر بنیس - سرو با وجو د اپنی ساری آزادی کے گلش کے زندا ں خانہیں گرفتار ہے اس سلطے

اس كالآزادي كا وعوى جموتاب ي

ا اخت کل سے فلط ہے دعوی وارسی سے بس ای پر اکتفائیس کیا کہ انسان سے فطرت کی سم خطری کا دخت کا رحمن الفت کل سے فطرت کی سم خطری کا انسان سے دل میں درو استعیاق بیدا کردیا اور اس کویہ صلاح وہ افریش کردیا اور اس کویہ صلاح وہ افریش منسل وارا دہ دو نوں سے مختلف ہے لیکن اضلاق کرتا ہے۔ جالیاتی حس عقل وارا دہ دو نوں سے مختلف ہے لیکن اب دو نوں کی طرح اس کا وجود مجی ذہنی ہے۔ حس طرح عقل صد اقد سے اس

کی اورارادہ نیکی کی تخلیق کرتا ہے اسی طمیع جمالیاتی حس عالم فطت اور عالم اسلامی است فی میں حسن کی تخلیق کرتی ہے ۔ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کمیا تخلیق حرفتا رحی محرکات کی متناج ہے جو اس سوال کے جواب میں ارباب فکر میں بڑے اپنے اختا فات یائے جاتے ہیں۔ ہراک نے عشق وحن کی واستان کو اپنے اپنے انداز میں بیا ن کیا ہے تخلیق حسن کیلے کسی نے اپنے اندرونی تجروں کو کانی خیال کیا اکو ابنا نے میں نے فارجی محرکات کا امرائیا ، ہم بی نے اپنے اندرونی تی میں فکر واحداس کے یہ دونوں انداز ملتے ہیں اورون میں جمالیاتی قدروں کی حبائیاں نظر آتی ہیں ۔

پونکه درون مبنی تغزل کی مبنا دی خصوصیات میں ہے اس کے نعف غزاهم نا عون مي يه ميلان قدر تى طور پر تبيدا هو گئيا كه تخليق حن كو خارجي وُركات سے بے نیاز کر ایا جائے ریعی عثق کیا جائے بغر محوب کے دروں بینی نے یہ راہ بمائی کہ غود اپنی ذات کو ہی اپنا معشوق کیوں نہ بناؤ ۔ یہ خیال اردوشا عرول کی ایجا و نہیں ۔ اہل نیان کے بال می اس کا پته طِلا ہے ین نیوں کے دیر مالا میں دریا سے میر کے بطن سے ایک فرزند تولد ہوا جو بڑا ہوکر پورے یونان میں سبسے زیا دہ خوش رونوجوان ماناجا اعقا ایک دن کمنی حیثمہ کے پائی میں اس نوخیز خوش جال نے اپنا عکس دیجھا تو دل وجان سے خود اپنی صورت پر فریفته کو گیا ۔ ایٹ عکس کو دیکھنے ہیں اسِ يِهِ السِي مُورُيت طاري مونيُ كرحيثُمه مِن كركر ذوب كِيا ، إل يومان كامّ قَالُ تَمَاكُهُ أَسَ خُوسُرُو زُجُوان كِي رقع ايك خُولِمِرَّت بِيول كَيْ شَكِّل مِينَ طَا مِرْ مِونَي \_ ابل یونان نے بس کونرگس کے نام سے موسوم کیا۔ زکس کا پیول آ محدے شا بہت رکھتا ہے ۔اس وقلت سے آج تک وہ کائنات حس کا تمانٹا ئیہے۔

یونانی فرجوان زگس کے نام پر اورب کی مختلف را فوں کے ادب میں " رکس ازم ) کی اصطلاح رائج ہونی جس کامطلب یہ

ہے کہ آرشٹ ای ذات کو کا کنات کا مرکز حوالہ قرار وے - اس اصول کے عامیوں میں انتہائی دروں بینی اور انفرادیت یا ٹی جاتی ہے اور حس طرح وه این ذات کو مصدر خیرو سنسرتصور کرتے یک اس طح اس کوخالی حن عمی خیال مرتے ہیں ۔ چونگر تحکیق حن کا تعلق اپنی ذات سے ہا ہی گھٹے محسی خار تی مجوب کی ماجت ہے اور نہ حذیہ ترعشق کی کارفرمائی کی اس ملک کے شاوں اور ادبوں نے حن کومطلق تجربدی شکل میں میں کیا جوزندگی کی حرارت اور حرکت سے یکسر فروم ہے۔ یہ ایک طع کا زندگی سے گریزہے۔ اس قسم کے تصورات کا یہ اثر ہوا کہ احماس جال کوعش سے بے تعاق کرویا كيا . باكل اسى طرح عيس انفراويت ريست ارسنوں نے اپني ذات كوعشق ومحبت کا مرکز عشر اکرفارجی من سے بے نیازی کا اظہار کیا ۔ لیکن اول ور آرٹ کے یہ دونوں رجحان انتہالیندی پر مبنی ہیں ۱۰س کئے افعیس قبول عام حاصل نبوسكا , در صل حذيا تي حقيقت و يون انتها وُن كے درسيان علوم او في سبح ، روو عزل بھاروں میں تعیض کے ہاں پر حجان کمنا ہے کہ عشق کو حن سے بے نیاز کر لیا جائے ۔ خاص طور پر فہد جدید کے شاعروں میں حکر سکے يهال اس فتم ك خيالات علية بيل مثلاً اس ك جند شعر الاحطه مول -ما یوس بو کے بیٹل جب سرطرف سے نظر س دل ہی کو بت بنایا دل می سے گفتگو کی

کونین کی ان معبر ل تعبیوں سے بحل جا اپنی ہی طرن دیمے او هرجا نہ اُدھر جا

کماں کا مئے فاندکس کاساتی کھیااور بڑھنے ودیے خودی کو یہی بنائے گی جام و ساغر بہی کرے گی شراب بیدا

بے تا بوں نے کام دیا دست ناز کا سخرسٹ کے سو گئے درونہاں سے ہم

درتِ جنون عِشق کی محککاریاں نہ ہو چھ 💎 ڈوبا ہو ا ہوں سرسے فدم کے بہاری فض موزعت سے اے ول سرایا والی تو جوبہاراب محمدی مانے گلتان مینہیں نازک مزاج عشق کی الله کسے ضاطری کی نزاکتوں کو مرا ول بن ویا ریک گوشے بیں ہمٹ کئے بین دونو عالم میرا دامن ہے کسی اور کا آغوش نہیں ان سٹووں میں بونانی دیو ما لاکے کیرکٹر نرکس کی تفلید کی ٹئی ہے۔ ایسنے ہی حن کا دیوانہ بنا چیرا ہوں بیرے آغوش کواب حسرت آغوش نہیں ويحف كيا شورا لمناج حريم أفست ساحفة يُندركك رفودكوايك سجذكري تجر کے جاراور اشعار الاحظہ مبول بسہ بهم کھوناکہیں آے دل! بخش عبر درکہ عبر رصاباں گزرعاص سے بھی ہے نبر روکر عثق ہے اعباد کے متابل سمن کا اعتبار کون کرے دل کو یا بت دیار کون کرے ہمیں بن جائیں کیوں نہ صورت یار جس طرح عش حن سے بے نیا نہوکرا بی علمادہ مبتی کا محقق کرلیتا ہے۔ اسی طرح و منتی بہارے بے نیاز ہوکر صحراکی طرف محل عبائے ہیں. سوئے صحوا مکل چلے وحثی انتظار بہا رکون کرے عنق كيا پيزے! ك حشرد آنوش ال حن كيا! خار، ب أك حثم مّا الله كي كا وشه النَّدري وارْمِعَ في عَثْنَ ميري ﴿ ﴿ إِسْ حُكَّهُ مِن كَدْ جِهَا لَ حَن مِي لِوانهِ عِي

صیا دمیرے دم سے ہیں ائے یہ چیچے ' جب میں نہیں تو رون گازار می نہیں

بعرب ہوئے ہیں گا ہوں بی سی کے علیے یہ کیا مجال جہاں میں ہوں اور بہار نہو

کھاں کے سرووصنو بر کہاں کے لالدوگل مجمع اور ہی میں ج کیفیت بہار ہنو

جوعش ہی ایسے عاشق نواز رہھے فیے

لیکن یہ نسمجنا چاہئے کہ محرے بہمیشہ عثق کوحن سے بے نیاز کردیا ، وہ عشق کے لئے حن کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وسعتوں سے بخریی

لی اک شعاع برق حن میں جے اپنی نظر سمعاکیا۔ . جبر مرمو تع پر خودی کو فیرخود کے عشق سے بے بیاز بنیں کرتا۔ وہ بھی نکلی اک شعاع کُرِق حسن

جن برق ویش کیا دائیں اسے بھی گھا کا کر تی ہی ا وربے تابی محبت و *حیسکو* غم نبتی ہے ۱ اس کی اس غزل کا موضوع بہی ہے۔

ب أن به بين تصدق وه سين نوايش كرجائين كام إينا ليكن نظرية أثين اس سے بھی نشخ تر ہم اس شوخ کی ادائیں متعلول سيحي لوقعيل وامن ديمي بجانير اس حن برق وش کے دل سوختہ وہی ہیں آلوده فاكبي ميں رہنے دے اسكو افتح وامن اگر حصنگ دوں تعلیہ سے کہا سما میں بيتا بى مبت وجسكون مسيم آ فوش مضطرب میں خوابیدہ ہیں لائیں اشارین کے بھیں جوسینہ طرکسے ب حن ياري تقيي بسيا خية أدا ميسَ دو مری غزل ملاحظه ہوجس میں این خودی کو غیرخود کے جال سے وابستہ کردیا ہے۔ بخف مُتم جو مجھے یاکبازرہے ہے الماسم المنحائه محروم نا زرست ویت يحيثم مسك المجي نيم باز رهينے وے میں اپنی جان تو قربان رحکوں تھے پر خیال خاطر ایل نیازر ہے وے

یہ تیرازیں توشوقسے چلائے جا

ازل سے حس تو عاشق نوازہے سکین

جگرے کہی وعثق کوحن سے بے نیا زکر میاے اور کھی ایسا معلوم ہو اپ کہ ان کی خودی حن برق وش کی ادا وں سے بری طرح گھا کی ہے بھی ایسا عوس ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کرسکے کہ اساسی حقیقت عنق ہے یا حن ؟ مرکز حواله نودان کی ذاتِ بے یا مجوب اس شعر میں اس کینیت کا افہار کیا ہے۔ ب كجه موا كر د كله الله جنك يراز تسم عان أرزو مو كرم عان أرزد عاشقانه شاعرى كااعلى ترين مقام عشن الهي إعشق اقدار مط ورمياني مقاً عثق مجازی اور اسفل مُقام ہوس ریستی سکے جذیات۔ اکثر ایسا ہو ا ہے کھٹی تھیتی اور عشق مجازی میں فرق وا ملیا زنا مکن ہوجا آئے۔ جگرنے کیک موقع رعش حقیقی كوعنت مجازي كے يرتوئ تعبيركيا مصر مالا بحد صوفيانه تعزل ميں مجاز كو حقيقت كا رت بنائے ہیں ۔ جارے اس تقط نظریں تعزل کی تقیقی روح کا رفرا ب -صوفی نے جس کوشا برمطلق سمھ سے آ اک پر توسیت تھا حن مجاز کا ار دو تغزل میں عشق مجازی کے واردات ومعاطات کو بیش کرتے ہوئے ایسے ایسے نطیف مطالب ومعانی میداکے گئے ہیں کہ ان کی مثال تاید فارسی کے علاقہ دنیا کی کسی اور زبان میں موجو دنہیں بحثی و محبت کا مضمون بضا ہر چاہے کتنا فرسودہ سی میکن تقیقت میں اس کی تا زگی میں تھی کمی نہیں اسلحی اس فذ برکی نایا نصوصیت اس کی وسعت ہے جے تغزل کے معضے سروں میں اللہ کیا گیا ہے جوا بی خود رفتگی اور در دمندی کے سبب سے ناتیر میں ڈو بے ہو سے ہوتے میں حیں طح انسانی خواہشات اور تمناؤں کی تا زمی میں بھی کی نہیں تستنتی اسی طرح عشق و محبت کے لواز مات اور ان کی دلجیسیاں اور زنگینیا ن انسا نوں کو ہمیشہ اپنی طرف مائل کرتی رہیں گی ۔ آگر حدیث شوق بیان کرنے والے کے لب وہیج میں اخلاص اور اس تھے احساس میں مشرت ہے تو دل چوٹ کھا میں تھے اور شفے والے متاثر ہوں گے ۔ میکن اگراس کے میش نظر تحض تفطول كا الث يصيريا اليي صنمون آخريني سي حباتصن محررون بريواوكرنا

چا ہتی ہے تو اس کی بات بے اثر رہے گی اورخود کنے والے کو حصل اسے گی۔ غزل میں عشق کی واردات کے علاقہ محبوب کے حسن و جا ل' 'ار و ادا اور جرو حفا كابيان اس طورير كياجا آب كرسام ك حافظ مين مجولي بسری یا دیں گازہ ہوجایش اور وہ شاعر کے تجربوں میں خود بھی شرک ہوسکے۔ نيكن غِزَل كُوشًا عربرهالت مين الكِ فتم كالحانيا أوريره وبرتوار ركعتاً في آكه است جوکید کمنایت اس میں ابتدال اور رکاکت راه نه پایجے بیان مجاز میں بڑی اعتیاط کی ضرورت ہے اس و اسطے کہ اس کے ڈاندے ہوس برستی ہے 'آسانی کے ساتھ مل مباتے ہیں ۔غز ل کے بڑے بڑے اشا دوں نے نمیشہ اس 'ہ خیال رکھا ہے'کہ بیرصاحب کی شاء ی نما متر مجازی عثق کی شاعری ہے۔ ا بھوں نے انسا فی عشق و محبت کے تطبیف اور نا رک مذبات کی سی تصور ل المیتی ہیں جن میں تصنع نا م کو نہیں۔ ان کے ہاں معا ملہ میندی اور واقعہ گذاری آ نِن ليكن اس كى سطح بهت باند مع ان كى سادگى يو لاكة تخلف قرال نبس إن كالبرنفط باعنت اورسوره كداريس رَحا موا موتاب اس كي نشركي طیع دل کے پار ہوتا ہے۔ ان کاسنمیدہ ذوق منن اور اسلوب بیان ہے مثلً ہے۔ ان کے عشق و محبت میں مجازی اور انسانی سیلو مہیشہ نمایاں رہتا ہے۔ ا ن کا کلام من کرمیا مع بعطف اندوز ہونے کے ساتھ اینی فطات میں بلندی اور الدي محوس كرنام - سين وه كيا فروات بس

جو تو ہی منظم میں سے سیسندار ہوگا کو حینیا ہمیں ابنا وشوار ہوگا

جمن میں گل نے جوکل و عوائے جا کیا جمال یار نے منہ اس کاخوب لال کمیا بہار رفتہ چیر آئی ترہے تماشے کو جمن کو مین فدم نے ترہے ہمال کیا لگانہ دل کو کہیں کیا ساہیں تو نے سے مجھے کہ تیرکا اس عاشقی نے حال کیا ہ ب سنگ مداواہے اس آ شفتہ مری کا '' فاق کی اس کا رگہ سشیشہ کر ی ک

> دل سے شوق رخ محونہ گیسیا ہرقدم پر تھی اس کی منزل لیک دل میں مکتنے مسودے محقولے

ز ندا سیس مجی شورش زگئی ایسے جوب کی

لے سائس بھی ہمستہ کہ نا زگ ہے بہت کا

جہا بخنا تا کٹ کجھر ندگیسا سرمے مودائے جہتجو ندگیسا ایک بیش اس کے روبروزگیسا

مور کی جی میں تبری بانکی ادا هائے رہے جیٹم دلبراں کی اوا دیکھی جیلئے میں ان بتال کی ادا سے اوا ٹی کتمی آسمباں کی ادا

------عبلا ہوا کہ تری سب برائیا ں دیکھیں

ر مجھے بھی یہ خرب جانتے ہیں اب مرے عہد میں ضانے ہیں میر صاحب بھی کیا دوانے ہیں

کیا بلا میرے سریہ لائی ہے کیا عارت عموں نے ڈھا بی ہے یعنی اک بات ہی بستا بی ہے کیا دو النے نے موت پائی ہے

اے بیلے یہ تھی کہا ں کی ادا جادو کرتے ہیں اک بگاہ کے بیچ دل چلے جائے ہیے خرام کے ساتھ فاک میں مل کے میسر ہم سمجھے

۔۔۔۔ میں توخوباں کو جانت ہی ہوں میس و فز ہا دیے وہ عثق کے شور عثق کرتے ہیں اس بڑی روسے

جفائي ويح ياں بے وفائياں ديھيں

آرزواس بلندو با لا کی دیدنی ہے مشکتگی دل کی ہے تصنع کہ لعل ہیں وہ لب مرک مجنوں سے مقل گم ہے میر نازی اس کے ب کی کی کھیے کے پہلٹری اک گلب کی سی ہے میں جو بولا کہ کہ یہ ہواز اسی خانہ خواب کی سی ہے میں اس خانہ خواب کی سی ہے میں سے اپنے اپنے کی میں ہے میں شراب کی سی ہے میں سے دان نیم باز آنکھوں میں ساری متی شراب کی سی ہے

فداکرے میں دل کو نک اک قرار آئے۔

کد زندگی تو کروں جب نکاکی یارائی ہیں توامک گھڑی گل بغیردو بھر ہے۔ فداہی جانے کداب کب بلائی ہیں ہے چاہ تھلی آئی تھی وعاکر قمیر کراب جو دکھوں اسے میں بہت زیارائی

کیار کھنے وہ کھے ہے جو اگ سے لکھیوں سے جس کبن کھیے ہوشوں میراپنے میں ہنیں کیاجانے کیاوہ اس میں محمدے ہے جو تاجی

ُ اور چیور ف زیفوں کو توس کاری ڈالے

اور بم جرات بلك ابني مسكة روسكة

قنقح وهطيني تصني جائ ادعرجان بے ہوئن سا محفل میں مجھے دیکھ وہ کیاگیا ۔ ڈر آ ہے کہ ایسا ہو کھ منے کا لے

الوكيا اورم ترى صورت كو يحيزه كي منمزدك روق ترثية مريكي ره كي عاشقوں ئے دل بلاق یار کے موتی کیطرح 💎 بوسٹ کی خواہش میں اس ب رینگئے را گئے اس غول کے اسفارے وہن بھی بلدخیال بانا زک احساس کی طرف اس ہنیں ہوتا ۔ لیکن اسی غزل میں ایک ہنایت لبند شعر بھی ہے جھے مِن محمر ً ساح صُّنَاك جَاتات واس مِنَ أَعَلَىٰ درج كى رِمزي اور أيما في قرت موجود ہے : کارواں جا کا رہا اب اور ہم گم کودہ راہ سکر دیے مانند صحرا میں بھٹکتے رہ کئے' اس غرل کے مقطع میں نفظو ل کا چنا و اعلیٰ درجے کا ہے لیکن ج بحد شاعرف رفزو

کا یک کو فی طلسی سینت بیدا بنیس می ماجه حقیقی خارجی منظر کو بیش کرنے کی کوشش کی ہے اس و اسطے سانع کے ذہن میں تطف کے ساتھ ایک قتم کا مفحکہ خیر تصور راه يا اب مفطع يرب-

ہوگیا فا بنظرے بن کے مانندوہ

ا ور دو سری شا لین الا حظه مول .

۔ تو پیر بجائے فرشتہ پری مزار میں آئے اجل گرا بی خیال حال یار میں آ سے الضيمان في نجرات الما كدر دول الني وت بي آك ووصل إرس آك ببط شرمی شاعرات که اگر حمال یار کے تقدر میں موت آئے قر مزار میں مجائے وشتک بری آئے گی وردوسرے سویں فدائے منائی ہے کہ وت وسل ار كى حالت من آئے۔ دونوں تصورات عوندے عمرتنا عراز اور ركاكت كالمبلو الئے ہوئے ہیں جو ذوق سلیم ریرا ل گزرتے ہیں ۔ كومن اصح كرم سے نہ وائے كان كا يفخوارسيد ابوا ب کے گرکوئی اس سے مطنے کہ جرام ست کم تہمارا طلب گاربیب دا ہوا ہے " قرکھتا ہے وہ ازرہ طعن 'ہاں جی یہی قرطریدار بیب دا ہوا ہے "

میسکو در ہے کہ کرے حضوہ برپانہ کہیں در بربا اس دلِ مفسط کو و بائے رکھے میں سیفیں کہا دور کہ جا ہے ہیں کر افرے زانو کو برائے رکھئے بہاں بھی جرات کی معاملہ بندی عباد کی منزل سے کل کر برا اہری کے کو ہے میں قدم رکھنے درا نہیں جم کی رہیاں وہ نفظوں کا استعمال خوب جانیا ہے ، آخری شعر میں جزائے کی جگہ " ملائے "آ لگا ئے" لائے قوشو لیے مزو ہوجائیگا آگر چااس شعر میں رمزوا یا کی کوئی معنوی یا داخلی خربی موجود نہیں لیکن لفظ آگر چااس شعر میں رمزوا یا کی کوئی معنوی یا داخلی خربی موجود نہیں لیکن الفظ آگر چااس شعر میں جان وال دی ہے ۔ بعض لفظوں میں انہا رکی لیمی زرد ترد اور تا زگی ہوتی ہے کہ ان کی وجے مطالب کی تی عیب بڑی صد تک جی ب

' جِراًت عقبل فواجه ميروروك بالهي " بعر ان "ك لفظ كا برجمة

استمال ملاہے ۔ کھی خوش بھی کیا ہے دل کسی رند شرائی جزادے منہ سے مند ساقی جارا اورگلابی کا حسرت نے بھی اس نفط کو ہر تاہیے ،

سر ساغ سے مراف ہو ہو ہے۔ اُج تورنہ نب ساغ سے مراف میرا ساقیا تجہ کو میری سسی بیال کی شم شعرائے سوسطین میں موسن فاں سرمن نے مشقیہ مضایین کے اسالیب بیان میں جونز اکت اور لطافت بیدا کی وہ انھیں کا حصد تھا، انفول نے اپنی غزل کو عشق مجازی کے اطہارہ فردید بنا یا اور اس کی حدول سے آگے بڑھے کی تھی توشش نہیں کی۔ اگر جیہ ان کی مضمون آفریٹی انسانی محبت کی وارد انوں اور معاطات کک محدود رہی لیکن ان کی خوش مذاتی نے انھیں تھی بیٹی کی طرف نہیں جانے دیا۔ ان کی حذیہ نظاری کا دامن سستی اور مریضانہ مذہ فرویٹی کے

واغ سے پاک ہے۔ امغوں نے اپنی غزلول میں عشق کی فیتول حن کی اوا کول اور اس میدان کے تمام تحرف کواس طرح بیان کیائے کد ذوق وجدیس آجا آ ہے ۔ وہ کنایے اور استعارہ کے باوشاہ ہیں۔ ار دوزیان کے اعلیٰ اور دلنشیں تغرل كي مثاليل ان كے كلام بيل ملتى بيل . چند شاليس الاحظ طلب بيل-صروحت الزنه ہوجا کے آر بکیں صحب ابھی گرنہ ہوجا ہے کیس یا مال سرنه ہو کیا ہے كثرت سجده يس وه نقش ت دم رے بین اس میں است اس میں ا میرے تینٹر رنگ کو مت و بیکھ سی میرے تینٹر رنگ کو میں اس میں ا وہ بت آزروہ گرنہ وجائے مومن ایمان بول دل سے مجھے س طرح سے کرتے ہی کا گویا نہ کری سکے منس منس کے وہ مجھے ہی نے گل کی ہی ا چھا بھی کریٹے ہو کچھ اجھانہ کریں گے بيمار احل عاره كوكر حضرت عيسي شب تم جو بزم غیر میں آٹھیں ج<sub>ا</sub> گئے كھوك كمنے ہم ايسےكہ اغيار يا كميے تنا فی کی بھی تو ظالم نے کیا کی اگر خفلت سے باز آیا جناکی کھے دیتی ہے بے ایک اواکی کہا ہے غیرنے تم سے میراعال کها " میں کیا کروں مرضی خدا کی" كهااس بت معراً المون ومومن د اغ کی غربوں کا عامر جمان بھی عثق مجازی کی طرف ہے نیکن اس سے رمز و ایمای کیفیات و اکثر برقرار رکھنے کی کوشش کی بے حب کے سبب سے اس كا تغزل جرائت كے تغزل كے مقابلے ميں زيا وہ لمند ہے۔ اس كى شوخى اور البييلين ميں ايك فاص شان ہے جے خوبي بيان اور حن ادا نے اور بھی جیکا دیا . اگرچہ اس کے بہاں وہی برائے فرسو وہ مفنون سلتے ہیں .

جغیں قد ماکے وقت سے آب تک بائد صفے بطے آئے ہیں سکن وہ امیں

**نہوی** میں نئی جان ڈال دیتا ہے ۔ اس کی زبان میں خاص زاکت کطافت اور پوج میں نئی جان کر سے است کا میں خاص زاکت کے سات اور پوج

یں می جان داں دبیا ہے۔ اس می جان ہیں جائی راست تھا ہے۔ ہے جو اس کے مجمعصروں میں سے تسی کر بھی نصیب نہ ہور کا ۔امیر مین بی نے بہت زور لگا یا لیکن وہ بات نہ سیدا کر سکے ادر سام کے لئے اسس دِل سِنگی کا سا مان فراہم نہ کر سکے جو داغ کے کلام کی صوصیت ہے۔ جند مثالیس ملاخطہ ہوں :۔

ترے غروں کوا یف کام سے کام کسی کے دل کو تاب آئے نہ آئے تم کار آئے نہ آئے تم کاب آئے نہ آئے تم کا کاب آئے نہ آئے

ابھی نوکھیل ہیں اے داغ شوخیاں اُن کی سیم آرز و ئیں کرو تھے حیائے گئے کی

مرے سوال کے منی وہ مجہ سے کہدیتے گرسوال کا بیرے کوئی جواب نہ تھا بگاہ سٹوق یہ الزام ہے قراری کا تھارے برق تحلی کو اضطراب نہ تھا وہ جب چلے تھامت بیا تھے مایر وطرت تھے ہوگئے تو زمانے کو انقلاب نہ تھا

منصفی دنیاسے ساری او تھ گئی اے بتر ایما نداری اُٹھ گئی بے طرح بھیلائے ان زلفوں کاجال اب اُمید رسنڈگاری اُٹھ گئی دور میں اس چیٹے مت نا زکے لذت پر ہیز گاری اُٹھ گئی کس سے رکھنے داکنے میشم دوستی اُٹھ گئی یاروں سے یاری اُٹھ گئی

بات میری کبی سُنی ہی ہنیں جانے وہ بُری معلی ہی ہنیں تطعن سے بھے سے کیا کہوں ڑا ہد ہائے کم بخت تو ہے ہی ہنیں ا ارگئی یوں وفا زیا ہے سے کبی گویا کئی میں تھی ہی ہمیں و اُن کی میں تھی ہی ہمیں و اُن کی سے دونا کہت ہیں ہیں دی ہمیں د

دل می سالئی بین قیامت کی شوخیاں ۔ دوچار دن را تھاکسی کی برگاہ میں

عهد حدید کے شعرا میں عمل محازی کی کیفیات کو حسرت نے جس زاکت ورلطا ہے بیان کیاہے وہ ابغیں کا حصتہ ہے۔ رنگینی اور َجنش بیان کے امتزاج سے وہ خیالات کا ایک سم سمایا ندھ دیتے ہیں جس میں داخلی بحربہ اور خارجیت ك صلكيان ايك دورمرك مل ممولي موتي بيس وان كاعشِ فالعم انساني شق ہے۔ وہ میرتقی تمیری طرح مجازی منزل سے آئے رصے کے کبھی دعو بدار بندی میں خیا لات کی رفعت اور عشراؤ اور حذباً ت کے خلوص کے باعث الحنی<sup>ن</sup> اگراس ز مانے میں غول کا امام کہا کہا ہے تو مبالغہ نہ موگا۔ الحنیں بند شول کی حیتی ، تغظوں کی نشسہ تشبیبوں اوراستعاروں کی عبّت میں کمال حاصل ہے ۔ و ہشت و د مبیت کے نازگ اور تعلیعت مذبات اوران تھے ا کار حریمعا و کی تصور اس طح کھینتے ہیں کہ اس کی مثال شکل ہی سے ماسحی ہے۔ وہ ال ادی کے ور ہ ذرہ سے آ ثنا معلوم موستے ہیں -ان کے ہاں بھی رنج و کلفت کا ذکر طباہے جو اس وادی میں اقدم رخمنے والے کو میش آتے ہیں بیکن وہمیشہ پُرامید رہتے ہیں۔ میں سجمتا ہوں ہارے غزل کو شاعروں میں کوئی بھی اتنافياميداً، ين بفتف كه ره بن ماغين ميشه اس ايتين ربها بي كه آخر

یں ان کی سب ارزویل پوری ہوں گی۔ ان کے ہاں تیر کا سوز دگداز اور داخ کی نشاط انگیزی دو فول موجود ہیں ۔ اگرچہ نانی الذکر کا بلزا بھاری ہے ۔ وہ زندگی کے امکا نات سے بھی مایوس بہنیں ہوئے اور ابیٹ نفز ل کو شریت کے علاوہ اور کسی دوسرے ضارجی محرکات سے آبودہ بہیں کیا ۔ لیکن آب یہبیں کہہ سکتے کہ وہ زندگی ہے گرز کردتے ہیں۔ اگر انسانی عذبات زندگی کا جز ہیں توہم یہ کہتے میں یقیناً حق بھانب ہیں کہ حسّت زندگی کی تصویر ہما رے سا منے بیش کرتے ہیں اور ایسے زنگول میں بیش کرتے ہیں جن کی آب و ناب آدمی کوچرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان کی شکفتہ بیانی میں جو دل بستگی اور بے ساختہ بن مے دہ دور صدید کے کسی غزل کو کے ہاں موجود نہیں ۔

حسرت کے باصنف غزل این انتہائی عرفی پرنظراتی ہے۔ ان کے ہاں خالی فالب اور موسمن کی نازک خیالی نے یاروب اضیار کیا ہے۔ آئے ذرا ان کے کلام کا جزیر کر ہا اور دیھیں کہ عشق و عجب کی دا سان کو اعنوں نے کس طیع سے بیان کیا ہے جرت کے بہاں انسانی زندگی مبت میلات ہے۔ اگر یہ بہاں انسانی زندگی مبت میں مبلات ہے۔ اگر یہ بہاں انسانی زندگی مبت سے مبلات ہے۔ اگر یہ بہاں اور بے کیف ہے اعفوں نے اینے کلام میں عشق کے مختلف مداہر کو بی سے واضح کیا ہے۔ اور اپنے تمثیل کی مدوسے مبنی جذبہ میں تنزل کی کمال بنی بیداروی ہے۔ اس کی مارت کی کمال بنی بیداروی ہے۔ اس کی مندت اور حرکت کے مرداز سے وہ بخزی وہ احق ہیں یمرفع بی جو بہا ۔ اس کی مندت اور حرکت کے مرداز سے وہ بخزی وہ احق ہیں یمرفع بردہ مرد عیں ایسامعلیم ہونا مرد عیں مندت اپنے میں مندت اپنے سے جیسے پردہ راز سے کوئی بیکار رہا ہے۔

جذئر شوق كد مركو النه جاتا في تعليم بردة را زس كما تم في كاراب مجيرة وادي من المان مي المان مي المان مي المان مي المان المي المان ا

کے معنوم بنیں ہوتا کہ وہ کد حرجار ہاہے اور کیوں جارہا ہے ، چلتے چلتے تھا کر چرچ رہوجا تا ہے اور قریب ہے کہ گریٹے کے لیکن قوت عثق اس کو سنھاللتی

ہے۔ توت عثق بھی کیا شنے کہ ہر کر مایوس جب کھی گرنے لگا ہوں بین معالاب مجھے آغاز محبت کا ایک منظر طاخطہ ہو۔

دل کوتیری در دیده نظرہے کے گئے ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کدھرلے کے گئی ہے اس زم سے آزردہ ندائے کی حبت آئین وفا مد نظر کے کئی سے جب کے کئی ہے ہیں تاکوئے مل<sup>ات</sup> مجبوری دل فاک بسر لے کے گئی ہے پہلے ہی سے ما یوس نرکیوں ہوائد دماکو سفست مری محروم اٹر کے کئے گئے ہے لگن واضح رہے کہ حسرت اپنی داشان محبت کو مایوسی کے بےرہنتم ہمرکہ نے وہ بڑے پڑامید داقع ہوئے ہیں۔ باوجو دُنا کا میوں اور نامرا دبیل کئے امید کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جھو ٹرآ۔ محبت کے ابتدائی بچے یوں من اوسی ہوتی ہے۔ اس سے وہ بے خبر بنیس تجھی ما یوسی اور محروی میں عاشق تحبت سے دستردار موجانا چا ہتاہے اور مجوب کو جنا دتیا ہے کہ دھمی وفا موکردل کی خربداری مکن نہیں ' یہ جنس گرامی ہے وفا وُں کے کلے نہیں ۔ وفات دشمنی رکھر میرے دل کی طلبہ ری آ بہت شکل ہے اس خبش گرام کی خریدار نكن بالآ حرص وعَشَق كى كشكش مير حن كوكاميا بي موتى مع اور وه جنس را مي حَبِّ بِرَعَامُقَ كَوْ بِرًا مَا زَهَا فِرِيدٍ فِي جَا نَ ہِنَّ الْكَ دُنْعَهُ نِصِفَ قَوْمِمِيةً لَحَ لِيرَا بصنے۔اب اس جال سے رستر گاری ممکن بنہیں ۔ نبحوم نم نیں دل عثق کی نظیر کا جلوہ گاہ بن جا یا ہے ۔اسی عالم میں عاضق اس طرح کنٹلنا نے مکتا ہے۔ مولیس ناکامیاں ؛ نامیاں روائیاں کی کیا ۔ نہ جیمو ٹی ہم سے سکین کوئے جاناں کی موادار وه دن اب يا دات بن كد آغاز محسي مع اللي الطيف في آتى أى نه عيارى

بہنیں عم جییٹ واس کا گران فکرے تی

نه أفضى مرت ورسط حنوس سے رخ برکای

نان کورحم آیا ہے : مجم سے صر مکن ہے مسلم سے اسان مویار ب مبت کی یہ شوای مرى أنحول ف باكرابشار رروجاي وفورا ثكك لمهم سي بحوم توق ب مدس مونی معجن سے وامان محبت یر یر تککیاری ي جين المكتبي كريه السيم البدائي كي مي كلتي مري نسبت من الصحيار ومري كه ب اقرار دل جرئي نه انكارستم كاري نە كرا تناستى ئىمدىددىن ركەدنيات - مبادا يك قلمۇن ھوائے تہذيب فادارى نديكھ اور داعشاق ريحري نظر سقھ قيامت منام ليكاه يار كاحس حب إارى یهی مالم ربا گراس کے خن سحر ریور کا 💎 تو باقی رہ جیمی دنیا میں اہ وہم شیاری وہ جرم ارزور میں قدرجا برس اکے لیں مصح خود خواش فزریم مرم مول قراری سیم د بوی کو و صرب ز دوس می سرت جزاک الله بیری شاعری میافسو کاری بجری کلفتوں میں متناق دید اینے آپ کوطرح طرح سے دھو تھے میں ستا کرائے ، وہ سمجمات کہ محبوب کا خیاب اس کی جرت سے ہم کا م ہے۔ تصاحباب ان کامیری حرت سے مرکز کا استحق نبطا مرضامتی دربردہ ضاموشی نہ تھی تمنا سو رردوں میں تطف کو عنایت کی خواہشیں بیدا کر لیتی ہے وہ دھو سے کھاتی بے اور آئندہ اور وصو کے کھانے کے عدر تا س کرتی رہتی ہے . اگریہ قریب نظریموں تو زندگی بڑی ہے کیعٹ اور ہے رنگ ہوجائے یُٹنا کی خو آہشس لطعت ومراعات طاحظه فرمائي .

روش من مراعات جلی جائق ہے ہم سے اوران سے وہی بات جلی جاتی ہے اس جناجوے بر ایما ئے تمناب ک سے ہوس لطف وعنا یا ت جلی تھا ہے یہ جانتے ہوئے کہ کرم یار ہم رنگ جنا ہوگا پھر بھی دل اس کا مستمتی

ر بہتا ہے . پیمراسی تطعن سم کوش کا مشاق ہے دل ہم نے میں تطعن کو ہم زنگ جفاد تکھا تھا پیمراسی تطعن سم کوش کا مشاق ہے دل ہے اور میں میں کو اس کا میں تاریخ

ہجوم وی کی را تول کو کاشنے کے النے تطعف سٹم کوٹر کا متمنی کمیں یراؤ مجت گاڑا ہوا سنانی دیتا ہے۔

ترےکشتے اے جانِ جانِ مجست حقتیقت میں ہیں کاروان محبت را جور مجی ہے نشان محبت رم بھی رہا یا درگار و من عقا بہارا مزین کے فزان مجت جنالي آفري على بهب رِ تمنّا و ہی عقل ہے کا مران مجت جو *ر گی*شته <sup>د</sup> یا س و حیران نم هو خوش رتبه واستان مجت زہے قبل<sup>و</sup> دین وا بیان خسر سکے کھی ایسا ہوتا ہے کہ رویے دلاراکے تصورے عاشق کے خیال میں رنگ و رئے یار پیدا ہو جاتی ہے جسے اس کی درون منی کی کرامات کہنا جاسیے ۔ نعال ارمن می دیک قب اربیدا ب یزنگی ما جرا آس منتی شرس کاربیدا ج عاشق جورو بضا سہتا ہے اور دل میں اس کی آ ولیس کراجا یا ہے ماکومعقر ق

سيُ "، و يل خيا لات جي جاتي ٻ استم گر کوستم گر ہنیں کہتے بنت كبى ياخيال الوتاب كرموب مولا عبالاب مكن ب وه اين سمرانول كى توجيه ذكرك ورشش ونج ين ريط العاس الفرمعا المات كواس الح مجواور سمحاً ذكراس كوليشمان نه مونا يرك -

ہم رضاشیوہ ہن تاول تم خود کنس کیا ہواان سے آگر بات بنائی ندمگی لی یہ اویل تی جاتی ہے کہ تغافل اہیں کے ساتھ کیاجا تا ہے جن کے ساتھ

إندازجا ما تقات د موازان كا

نها ں شان تعافل یے رمزاتمیازانکا کھی عاشق کے دل میں یہ خیال آ تاہے کہ اس کی وفاشعاری کا اس کو کو اُی صلِه بنس مل اس واسطے كاوش درد بخرى بذتوں كوفرا موش كرمے بے نياز

مر عا ہوجا ہے۔ جی میں آ اے کہ اس شیخ تعا فل کیش سے ول سے یا دروز گار واشقی دیجے تکال ارزوائے شوق نے ناآشنا موجا کے

کاوش در د حجر کی ادتوں کو بھول کر مال آرام د شتاق شفا ہوجائے۔
آیک بھی ار مان زرہ حیا میں ایس سینی آخریے نیاز مد عا ہوجائیے
عبول کر بھی استم پرور کی بھرکئے زیاد اس قدر برگیانہ 'عبدوفاہم جائیے
کیس توتی یہ

آلین ان عزایم میں کاریا ٹی بنہیں ہوتی ۔ بائے ری ہے انتیاری یوتوب کچھ ہوئڑ اس سرایا نازے کیو بحرخفاہوجائے یہ کہکرول کا حصلہ بڑھایا جاتا ہے کہ حب اس میدان میں قدم رکھا ہے تو اب

واپس جانا کیسا ؟ کوئی عشقبا زی کاشندنبه کسل نے دامت لا گراپ کیا ہے جو حصلہ توخرشی سے زیبال واشہ محمومی سرماے در د بسفتیا تری کسک میں ایک خاص قسم کی لذت ہے۔

کوئی عشقیا زی کا سعلہ بین ہے۔ دل ہوں مراب یا ہے ہو موسد ہو وی رہی رہاں ماشی موس کرتا ہے کہ در دہ سفتیا تی کسک ہیں ایک خاص قسم کی لذت ہے ماشی میں ایک خاص قسم کی لذت ہے ماشی میں ایک خاص قسم کی لذت ہے ماشی میں سیارے کا کروے تا کہ تشت گان عاشقی کی بیایں بیجھے۔ عاشقان عشقی کا معالی اس خول ایس نہا میت کہ تا شرا نداز میں بیان کیا گیا ہے ۔ اس سے ایک ایک لفظ میں تذیل اور شعریت کوٹ کو بیری ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو محبوب سے بھی زیا دہ خود ماشی سے محبت ہے۔ وہ مجب ہوتا ہے کہ شاعر ومبت کے مرتبہ کو بیان تھا ان عاشقی کی زبان سے بلند کر دیتا اور اس کی سندرت کو بڑھا دیتا ہے۔ عاشقا ن عاشقی کی زبان سے بلند کر دیتا اور اس کی سندرت کو بڑھا دیتا ہے۔ عاشقا ن عاشقی کی زبان سے بلند کر دیتا اور اس کی سندرت کو بڑھا دیتا ہے۔ عاشقا ان عاشقی کی زبان سے بلند کر دیتا اور اس کی سندرت کو بڑھا دیتا ہے۔ عاشقا ان عاشقی کی زبان سے

مرت سوز بها سی کیفیات اس طرح بیان کرتے ہیں :-صرت کتان درد ہیں ہم تشکان تنی سیاب بن کروے کہیں برخان اشعی مطلوب آہ سرد ہیں تحبوب زبگن دیں معشق قابل درد ہیں ہم عاتصان اشعی بیس واقف انجام ہم کمون میں خال ایم جبنگ رہی اکام ہم ہم کی کامران عاشقی راحت سے دل کھرکیارہ رہ ترخی اور کی کار کی سیاس کا عبش زمان عاشقی منظور دلداری را لطف بنیار کی لران مقصد درسوائی رہی شان عیان عاشقی وہ ہم کمان ہو دل کہاں البتہ آنائ کہاں بی باتی ہے اکسوز نہاں اب کک نشار مانتی

﴿ وجود الله رِبت ہونے کے حسرت کا معتبدہ ہے کو مثق کی روح باک تھنہ مم عنِ كَارُوح بِأِكْ وَتَحَدُّمُ عُمْ سَاتُلُوكُ الْبِي خِنَا كُو يَادِكُرُ مِيرِي وَفْ أَكُو يَادِكُمُ أبان كوموعم بنا دل كو دفا نهك وكر بند دعش ہے تو یوں قطع رہ مراد کو وست باه طرو واوی مثق کی ما پرسیوں اور محرو میوں کے اچی طیع جا تناہیے کہ ایک نه ایک دن سم یارنتهد کرم بن حاب گا-م ہرجائے مہید کرم ایسا بھی ہوتا ہے سمجت میں تباا بے بسائم ایسا بھی ہوتا ہے بحُلادي بين سب رنج والمريرانيان مرى تريم تين بصحد كي متم الياعي بوتا ہے جفائے یار کا مشکوه زکر الے ریخ نکای اسدویاس دو نون بول ہم سیا تھی ہو آج ترى د لدار يون مصورت بيگانگي بيلي فرشي اين سي موي ب انم السانجي بوتام سمبی مانت عض یادیارے فراق کی گریوں کو گوارا بنا تا ہے علی کی ایڈا م ولكوراحت التي ب يكم ياركي عبلكيان اب مالم خيال من نظر الديكي بن-رادت فرائ ول بعدا يدائ مفت ، ازبسکہ یاد بارسمائے عشق ہے تمراجال شام رمناے مشت ب يتراخيال منسندل مغصو ولهرز د زبناراً رمجھے سروبود الے حق ہے حسرت كمال وه شاه كها لو كداني من يريمي تو ايك طريقه احياك عن ب مت کے بعد پیروہ مونے مائل کرم حن جانان سے عش كاخطاب تو ذرا الاحظه فرمائيے . خطاب كرينے والے تكے تورباتے ہیں کر اس کو انی عفلت کا احساس ہے۔ دور معویخاب بیرے نام سے افساز برا ن جانان نے یہ کہتا ہے تیرا شرفوش مع تحرد مو محمت کی بر ، ات انعقل انام می آب بیس نیتا دل فردانه سرا الكركونين سے بيكا مرموات حرب عدا عمر مانان سے بكران بترا البت كى مخلف أو مانشوى ميس سے كذرك شوق معن كمن من إرا الب-علال وريخ كردل المصفي كانام نبي لين يليكن مجوراً الحناي رُمّا ين -

كونيًّ ان كى بزم جال سے كب اٹھا خوشى سے كمال تھا جوتحبي اعتابي أنخاب سي تواسي طرف بخران اثفا ب لاخروز رئم شوق کی رمبری میں وادی عنق کا مسافر شہروصال میو نے جاتا ہے يجه بمي شهر و صال دوربيس خدب شوُق موجوراه نما منزل پر بہونجکر ما ذرکہ جو خوشی ہوتی ہے عاضی کو وہی مسرت اپنی کا مرا نی ہے ہوتی ہے جنے تنا موانہ زَبان میں وصل کھتے ہیں۔ اب حسرت کا ترا نه وصل سینے <sup>ر</sup>. مرده وصل بصب حلوه الوارآيا بقد الحدكة ارسكي فرقت مولي دور نشت اتيب ريام طرب آثارآيا بيتن جال مين نسيم روس المنتخز جلي ساغر شوق مے دوق سے تکنارا کیا یادہ مشق ہے مکنائے تمنا زنگس بدكرد الكاب باركوبسول كاليحم أع يفي بمس جوده برسسومكا رأ كوطاف صاف سا، كرد باس مندرخه ذبل اشعارمين شاعرت اليضمطالب کے سام کے زمین میں اس کی منفصد مراری ریسی تنگ و تسبر کی تنجائیں ۔ ریس میں آپ دیجیں سے کہ لب والحد میں صنیط و اعتدال ہے کہیں انتزال اور ے۔ بھر بمان کی ماز کی ورصفائی مریا بی کاش سه بهس حو دوق ریگرال گذر ہے جس بڑیغزل نا زار سمحسه بتومركزي فيعنت برقرا درطي چاندنی را ترایس معلوں کام زور کیا تو سر مسلم اس کا بیر من معطر کا وصل كى رات كا حركا بيم مقدر كما و روشی مخش تمناہے جواک ما ہمنیسہ ہمے وہ چھید سلے تھے رہا وعجتهى الخس بهجان ليا بان ليسا زلبوا ہے عرق حس سے بسرکانح قال ديني رئيس سينيني ببار آج محفل میں تری گردش ساغ کمانوں بن فئ ہے بدل روش رووں ان والتان مانعتي كأأخرى تظرطا حظه الوحس من حن سران كي ادام أدار مے جا یا گاستان دستیاں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرمان نظراتی ای

لایا ہے ول رکمتی طرابی اسے یار تیرا من شرا بی

بر اس اس کا بے ساوہ رحمین یا عکس سے سے شیخہ گلا بی

عشرت کی شب کا وہ دور آخر نورسحسر کی وہ لاجوابی

عشرتی ہے اب کہ لکی طری کیفیت ان کی وہیم خوا بی

بر مطرب ہی وہ برم کورہ ہے ہم خمز دو ل کوواں اور ابی

اس از نس نے باوصفیصت کی وصل شب وہ بے جا بی

شوق اپنی عبولا کساخ دستی دل ساری شوخی حاضر جوابی

وہ روئے زیا ہے جان خوبی جس وصف جس کے سالیے کمانی

حیال شاکمقصد براری کے بعد عاشق اظینیان کی بیندسو سے گا الیکن سے سارا ما جرا فریب نظرتا بت ہوا۔

وصل مرحی نہوئی وجد سکول کرنے قبق فی معونڈ لیتا ہے بہانے وال صطراکیا خرب ہے ۔ پیر عاش کو یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ وصل دوال توق کا سبب نہن جائے ۔ غرض ول کوجین نہ بجرو محرومی میں ہے اور نہ مقصد باری میں ، اضطراب ور بے تابی زندگی سے ساتھ ہیں جب کک جان ہے ، س وقت کا ک ان ۔ سے

چھکارا ہنیں یہی نم آرزومیت کے نت نے جا دو جگا اہے۔ دلطام صال ہے کم شکر کہیں حرق ہی مرج نہ طفرے زوال حوق نا آب نے بھی وصل میں زوال شوق سے خیال کو اپنے خاص انداز میں ادا کیا ہے اور استعارہ بالکنایہ سے رمزی سینت کا ایک سمال باندھ دیا ہے

گرترے دل میں ہوخیال وصل میں شوق کا زوال موج محیط آب میں مارے ہے دست و پاکہ یول

مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے ول میں مشید سے کہ وصل کے بعد شوق میں صف میں اور اسے اس مشید سے کہ وصل کے بعد شوق میں صف میں اور اسے اس میں کو دیکھ کے دیکھ کہ یا وجود تحریت ہم آغوش جونے کے دیکھ کے اس کی لیے اور اضطراب میں کولئ

ئ نہیں پیدا ہوتی ۔ ۔ اور جگر اس معنون کو اس طع بیان کیا ہے کہ وصل کے بعد حراص دل کا شوق درزیادہ ہوجاتا ہے الکل اس طح جیساع کاجب شراب سے وصل ہوجاتا ہے تو اس میں جمال اوپر آنے مے میں جواس کی تشذيبي يرولات كرتے إلى -

بوا وصال سے شوق ول حرام ریادہ اب قدح يركف باده جوش تشند بي س

ایک اور حبی وصال کے مضمون میں فات نے عجیب ندرسے میدای سے -وہ کتا ہے کہ عاشق برایک اسی کیفیت طاری ہوجاتی سے جبکہ وصال داخلی تجرباور فرمی لطف سے زیا دہ حیثیت ہنس رکھتا۔ اس کیفیت یں اس أنجن كي ميزش صرور ہوتی ہے كه اگر وصال ميرنه ہوا تو كهاں جائيں محاور

اگر بوگا تر كونكر بوگا-كەگر: مو تەكھا س جايٹس بوتوكۈنخو بو

ہمائے فہن میں اس فکر کا سے نام وصا اس کے برضاف ورغ کے بہاں وصل کے تصوری خارجیت کا بہلونا یا ل

ہے۔ وہ کہتاہے :-خب وصال تیامت تی حبکسی نے کہا وه دیکھسبع منودار ہوتی آتی ہے۔ عقق اورموت شاعری سے دائیموضوع ہیں - عاشقاند شاعری الرآب درد و المركم خيالات سے الگ نبس رك سكتے منت كاخاصه مذب ت کی جاتی ہے اس کے لئے عمر سے جائے ہیں کابنیراس

اگرمعا شدمائ بنونسس جام عے ل وتتغوز تنشيوهٔ عش الريت اسی بیاں کونفیری نے ہوں ، واکیا ہے

كريزوا زهعن المركم مردعون فبست المسكك كمنعة نشداز فبيلا ما يعسب

ے ا ظام**ی**شبتہ رہے گا بھٹی بعیر *غرکے عنصر کے تکی*ل پذیر نہیں ہوستی ببنی ادراک عم خودانسانی تخصیت او صورای رمبتی کے عم کی دهیمی آن بخ س النے سے تفصیت کے جوہر تکرتے ہیں واقعہ یہ سے کدانسانی زندگی بن عمر کے عنا صراً يسي بيوست أين كما تفيس اس سي على وكرا مكن بنس . فرنشي اور مشرت می گریز بالموں کی یا دیں صلع فرا موش موجاتی ہیں یمکن عم کی یا دہھی ول سے نہیں جانی -اس کے نفوش ایسے ہرے ہونے ہیں کہ زمالنے سکھ الته مع بري مثل سے عرقے بن عزل ميں حذيم عمر وي سينت ركھ اسے جرمنری دب میں تریمنری دالمید اکو حاصل ہے۔ مرز یان تھے اوب میل لمید ہی کا مرتبہ آپ بلندیا میں گے۔ ایسامعلوم ہو تاہے کہ عزز ندگی کی ایک أساسي تُنف به و زر المرقى في يوسس كم الني يميل اور محلق كي راه ركا مرك ہوابیے جلومیں غمی پر جھائیاں جھوڑ جاتی ہے۔ انسان کا یہ احساس کرزنگ ى الحبى كيل إنى له بجائ مم أكن سي - يعر مرضم كيسى وجيده اس راويس كي حاتى إلى الم الكربوتي مط و زندگي كي محرّب اسى جنرے - مبنا اس مه كوبه بصنى كر كشلسش كي جاتي سي آنا بي وه ألمجنا جاتا بيم يعلوم بواسي كريه الجها و تجهى بلحف والامنيس اس واسط كدزندگى كانت اى يدم كديد تجهى ز سلجے ا کر ملجه جائے و زندگی این قوت محرکه سے محروم مو جائے فی جوسٹا تھے

مدرت مے مات ہے۔ انسان کی طبعیت کچھ ایسی دافع ہوئی ہے کہ غرسے بنرار ہوکومرت کی منزل کی طرف رواں روان جاتا ہے -جب مہاں ایبو پخ جاتا ہے توکیے کمی اورت نگی محسس ہوتی ہے اور کچھ دنوں میں دہی مسرت جس کادہ دل و جان سے خوا ہاں تھا اجمیرن ہوجاتی ہے۔ ایک متم کی ہے اطینا نی کی تفیت پیدا موجاتی ہے جس کے اسباب اکثر اوقات نامعلوم ہوئے ہیں۔ تمنا نی مزلول کے خواب د کھانے مکتی ہے۔ حاصل شدہ مسرت ایک زنداں بن جاتی ہے

۸۹ جس سے رہائی کے لئے ول بے ناب ہو تاہے، وست جنوں اس نیدان کی رنجبر کوکا تا ہے اور ازر فرتمنا کی وادیوں میں دشت فردی شروع موجاتی ہے۔ رخصت اے زنداں جوں زبخردر کھواکائے ہے مزدہ فاردشت بھر لموامسیدا تھیلائے ہے (دوق) سوز آوز و کی نیزنگیاں نیمور توں میں عبوہ گر ہوتی ہیں بقول میر آشر:-کلیجا یک کیا می کیا کہوں اس ول کے اِلحون سے مینه کھے رکھے اسس میں خیال عامرتا ہے قد مائين ميرنقي مسرني أبين كلامس وردوالماور ناكا ي اول مايسي كي صلكيا ب د کھا میں اور اس سلیقہ سے دکھا تین کہ ان کی نظر آج تک نہ سدا ہوئی یمبرکے سوز وگذاریں انفرا دی رنگ ہے جس کی تاخیر کے بناہ ہے۔ وہ دل پرخل کے ایک عام سے عمر عبر مد موسش رہے ، ان کی مدمونٹی عم زیست کی بنبڑی ج دِل مِرْخُونِ كَلِي الْ كُلَّا بِي سَيْتِ مَمْرَ مِحْرَسُمْ رَجِحُ تُرَانِي سَنْحَ ر ان سے نز دیک جمن حیا نے کا ہرگل لہوسے بھرا ہوا کما غرہے ۔ ان سے نز دیک جمن حیا نے کا ہرگل لہوسے بھرا ہوا کما غرہے ۔ يعيش، نبس ميال تأك كيدي مركل ب أس جن من سازم الهو كا میرمها حب کا کلام غرفش سے سور وگذا زمیں رجا ہوا ہے ای کئے اس میں بے نیا تا فیریے ۔ اعنوں انے لیس نم کا ذکر کیاہے وہ زندگی کی اسامی فتیعت ہے ۔ اس کے بینرانسا فی سرت نہلیں بن سکتی اور اس کی بوشیدہ قریتی اور الاحتیں ہمیں اَبھر کیس عِنْ کی آگ میں مب طِنْ بات تبائے جاتے ہی تو ا ن میں محاربیدا ہو تاہے مرسماحب کاعنی میں فالص اسانی عنی تے ۔وہ مجازمے بہت کم آگ بڑھنے کی کوشیش کرتے ہیں ' میرے خیال میں ہی اُ ن کے کلام کی بڑی اخربی ہے۔ ج بحہ ان کے مذبات اسلی ہیں اس کے واردات عنق كى مصورى بين فطرى سوزافد درويدا موكيا ہے- انساني عنن وجب كىك انصیں صاحب نظر بنا کویا اور ان کی ہرات میں گہرائی پیدا کردی -ان کے

کیا عارت عموںنے ڈھائی ہے ينربي كار مانبان جل جائ أكروه آه كرے سب جہان حل جائے بخرآ فرمير سربرات ل ماراكيب فم کے جاتے کا بنایت عنم رہا ول صب مي تها اور نفس نب بيروتها آگے آگے دیکھئے ہوتاہے کیا داخ چھاتی سے مبث وحوتاہے کیا سے ایک خانہ خراب میں دونوں بیمو شنے ہی کے باب ہیں دونوں دیدۂ و دل مذاب ہیں دونوں دریا دریار د ناہوں سحرا صواوحشت مے کچے کوخواہش کی ثناید دلے بھلے تھوستے

کام میمچندشالیس لاخطه جون-دیدنی ہے شکستگی دل کی کروں جو اور میں و زیان جل جا گے نه ول میرے مطلوم مثق ب وہ عرب ىب نيازعشق نازحن سى كينينج ب<sup>ي</sup>ابة غم ر با جب یک که دم میں دم ریا قائل ہیں ہم أو تبرك بھی صبط عشر كے ابتدائے مشق ہے روہ ہے کیا یہ نشان مشق میں جاتے ہنیں یہ جوجتم پُر آہب ہیں دونوں 'رو نا آگھوں کا رویئے کبتاک ایک سب آگ ایک سب پانی عالم عالم عشق وحین ونیا تهمت ہے صبح سے آسنو نومیدان چیسے ودای آتاتا

آج كل بيقيسراري بم بحي منع گرید در کر لوا سے ناصح اس میں ہے انعتبار میں ہم مجی ببٹنہ و دل صرتوں ہے جِمِعا گیب سب ہجوم یا س جی گھبرا گیر عمد عديد ك شعراً من فاتى المفاعم كمصمون كوايياً اينا يا كول وه أسى كا ہوگیا ، میر کے عنم اور فاتنی ہے عنم میل فرق ہے۔ بیر کا غم معن ایک انفرادی مجراح کابیان ہے۔ براخلاف س کے فاتی کے بان عمر ایک جالیاتی قدر کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کاسارا نظام نضورات عم کے محوریر قائم ہے۔ یہ ایک کسوتی ہے جس پر کا'نات کے حقائق کے کولے تھونے کو پر کہا جا تاہے ۔ ریخ والم <del>"</del> سے خواس و اور اک میں ایسی تیزی اور صلاحیت بیدا ہوجائی ہے کہ ان ا کی مدوسے انسان کوزندگی تی حقیقیت کا پتہ حیل جا تا ہے حس کی تڈ ٹک مترت نہیں بہونے سکتی۔ تیرنے عمرے من خیا لات کوانتہا تی ساد گی ہے بیان کیا اغیر فاقی فلفیان رنگیس بیش کرتے ہیں وفاقی نے عمر کی پرورش کی تا کہ اس سے نطف اندوز ہوں۔ اضین غم میں ایک طرح کی لذت موس بوتي بيد وه جميشه لنت الماويش غراست في ارت وان کی یاس غیرمخلوط پاس ہے حب میں تھی قتم کی اسداور کا کمیا بی کی آپیرسٹس نهيس. الهيسَ بترمسيم ريه وه دارغم نظراً أنبط - ان سے ہاں عم كا تقوراً ور عم کا احساس دو نول خانص رنگ کیس ہیں ۔

دو بروں کو مُبتائے عُم کرنے میں لذت محسوس کر آئے ہوں کے آرت میں عز کے عنصر حیات کو اس طح سے بیش کرنا جائے کہ مند بات کی تہذیب مراکے۔ فاتی نے عم کے در دید تہذیب حذبات کا کام دیا ہے حریقینیا آ کی

رہے . فائی نے غرکونیا مزاج دیا اور اسے نئے آداب تصلئے-اس نے

ہ کی سے حم و بیا مزاج دیا اور اسے سے اداب کا ہے۔ اس سے میات کو بخر سے ہم آ بنگ کردیا۔ بنم کی ہرا دامیں اس کو نگ کیفیات محسوس موتی ہیں ۔ انتمیرا ور داغ کی شوخ کاروں سے بعد فاتی کا ترا نه مخم انحماد کا حکم رکھنا ہے۔ لیکن بعض جگہ انھوں نے احساس عزمیں آنا نعلو برتا کہا ن کے اکا م کی شویت مجروح ہوگئی۔ زندگی میں عزم بھی ہے اورخوشی کھی آ ہ

ونا له مجی ہے اور نبی اور قبطنے مجی ۔ نا کامیاں تھی ہیں اور کامرانیاں تھی ۔ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ زمانہ جام برست و خنا زہ بردوش است

علی نے موت میں جونم کا نتہاہے کال بنی کی تضویر دی اور اس تقویر کے اور اس تقویر کے اور اس تقویر کے ان اس کے دیا کے نمائے سنوار نے میں اکھوں نے ایسے تیزر مگر استعمال کئے کہ دیف و فد وقت شری برگراں گذرتے ہیں ۔جب کوئی مضمون رمزوا یا کی حدسے 4.

باہر کل جائے اور ما مع کو یہ خیال ہونے لگے کہ نتاء جو کہدر ہا ہے اس سے
بادوں کو تازہ کرنا مقصور نہیں بلیہ تعفی تضورات کے تعلق مطلع کرنا تو وہ
بانکل دوسرے نقطۂ نفرے شوکو جانچہ ہے ۔اس میں شبر نہیں کہ موت
ایک زبردست محرک شعری ہے سکی اگر کھنی اور خیازہ سے واقعی کفن اور خیافہ
مراد ہوتو اس انداز بیان سے لازم ہے کہ ایک فتم کی کرا مہت بیدا ہونے منتے
مثلاً ان شعروں کی شعریت میں بچھ کلام ہے۔ جانے یہ شعر ہوں لیکن غزل کے
مثلاً ان شعروں کی شعریت میں بچھ کلام ہے۔ جانے یہ شعر ہوں لیکن غزل کے
مشر نہیں ہوسکت اور نہیں ہونے جا ہئیں اس کئے کہ انھیں سن کرفہ ہن مرز
کے بجائے امرواقعہ کی طرف رجوع موتا ہے جو دل آدیز نہیں۔
کے بجائے امرواقعہ کی طرف رجوع موتا ہے جو دل آدیز نہیں۔
ہیریاں ہیں کئی بیٹی ہوئی خوں میں سائے جائے ہیں جنازہ متے داول کے
ہیریاں ہیں کئی بیٹی ہوئی زینجیوں میں سائے جائے ہیں جنازہ متے داول کے

چلے بھی آؤ وہ ہے قبرفانی دیکھنے جائے ہم اپنے مرنے والے کی شانی کیفنے جائے سے میں آؤ وہ ہے قبرفانی کیفنے جائے سنے جائے دیا ہے کہ سنے جائے سنے جائے دیا ہے کہ سنے جائے جائے دیا ہے کہ سنے دیا ہے کہ سنے جائے دیا ہے کہ سنے دیا ہے کہ س

وه او صررخ او هرميت كا لوگ فاني كو قبسله روتو كري

دآغ آگرج عامطور برخش باشی اور لذت برسی کا علردارب کین برگا کسس کسی عزکامصنون بھی باندہ جاتا ہے ۔ ایک جد موت کا نقشہ اس طرح حینچا ہے کہ جرت کی بجامے کرامت ہوتی ہے ۔ اس کا شعر ہے۔ بہت بیمیری آئے ول ان کا دل گیا تعظیم کو جو لاش میری آئے کھری ہی ک چاہے کسی سے احرام سے سئے ہی کیوں نہ ہوکیکن لاش کا کھرا ہوجا نا ایسامغن ہنیں جسے غرل میں بڑا جاسے ۔ صاف خل ہرہے کہ شامر رمزوا بیا کی کوئی کیفیت نہیں بیدا کر سکا ۔ ساسے واس قسم کا شوس کرمعاً بوخیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سانے کسی لاش کواٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے ویکھ را اے جو مقلب ا ایک کرینظرب. اسی مضمون کا مآمر تکفنوئی کابھی عرب :-

ما مريكس أواست وه شازيل كلئ يون دل الماكم قبريس لا شه الماكميا نآنی کے شوس جکفن سرکا نے کامعنمون ہے وہ بھی ای وعیت

کا ہے۔ لیکن دیسے فآنی سے ہاں مم سے منعلق بے نظیر شعار ملتے ہیں مجو تغزل میں اچھی طرح کھیتے ہیں انفیں اس کرسا م کے ذمین میں غم کا دہ تقور التأب جواس ونت بيدا بوتاب حبكه انسان المضمدر سالجاك آزما موريغ زندگي كانحليقي عضراوراس مين توازن قائم آرنے كا در بيب. ان اشعارير مارا ادب جننا نازكركم مديها ل چند شايس سينس کی خاتی ہیں۔

غم هي مجھے ديا نو غمرجاودان محا تولي كرم كبانور عنوان رنج رسيت ترزره تما كنضبط فنا ن من ارتبس تركينه مون كتصبط فغال رأيكان تفا

مرت كورب عم كى يين ل المقر فنان كويس في أناك عرك بموايا يا

دل ہیں ہوا حاصل درو میں نٹ ہوکر <sup>مش</sup>ق کا ہوا آغا زغم کی انہتا ہوکر سائل بن كي أك أك ناله نارسابوكر نام اوربي يك نامراد بيست بي برصائب ذكفتاب متعين برنبيتين وروبوندا کی مارول میں ہوگیا رہ کر

غم خانهٔ دل کا کیا کہنا وہ کمچہ بھی سہی یہ بات کہا ں خلوت میں بہاں جو بلوت تھی <sup>8</sup> آج ریمنل میں ہیں

سنتے تھے محت اسان ہے وانڈرستان جمکر اس بن من و وخواری ب شکل ی شکل می نبس

گوراحت و ریخ می فرق نبین یه فرق مراتب کیا کم ہے جوسی صول میش میں لیے وہ میش فم حاصل میں نہیں بینے کی حدیں متی ہیں کہیں ایمائے ہمل ہے آئے راج ں یہ - بن کہ مرزن کے ہر منزل اکرام کسی منزل میں ہیں ہم ہی ہوں خیال بار بھی ہوا س نکرمحال سے کیا حال نِس آب فَا فَيْ مُ مِي بنيس يا كوئي ماسي ملينبي فان کونی قاتل میں شعشے نظر آئی کے خواب محبت کی تبعیر نظر آئی آگئ ہے تیرے بیارے منہ پر رون جان کیا حبم سے تکی کوئی ارماں تکلا ال ناخن منسم كى نه كرنا فرتا بون كه زخم دل نبرجائ زبان مال مہروا سان عش ندچیر کم خواب مرگ ہے تا ٹر اس النے کی عم کے بھر کتے شعلوں سے جب جل کے کلجہ فاک ہوا داغ وجود حسرت سے تب دل کا دامن پاک ہوا میرے مواتھ اور جربردے مادے کے ماکے جاک تھے کے ير بھى أگرا ملدنے ما با ابكوئى دم ميں جاك ہوا

بو غزل فاتی کی مہیشہ زندہ رہمنے والی غزلوں میں سے ہے ہے۔ خوق سے اکا می کی دولت کوچہ دل می جیوٹ کیا ساری المدیں ٹوٹ کیس دل میٹے کیا جیجوٹ کیا

فصل کل ائ یا اعل آئی کیوں ورزندا س کھلتا ہے کیا کوئی وحشی اور انہو بنا یا کوئی قیدی جھوٹ گیا اس شعرى طاعت اورطلسمى رمزيت بيان نهيس كى جاسكتى -ايسامعلوم بوتاب الرنقاش نے اپنے توقلم کی خینف سی مشش ہے جہان معنی پیدا کردیا ہے۔ الم مجھ باتیں کہی گئی ہی اور کھا دیدہ و دانتہ نہیں کہی تئیں ۔ یہ فیضاد کر اوشوار ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیںان میں لطافت زیادہ ہے یا ان میں جان کہی حمور وی كيس. أيك زندال كامنظرويش نطرب كوني قيد وبندس متلا إس رعور كرراب كر آخر در زندال كے كھلنے كى كيادج بے -كياموسم بهارا كيا يا اجل كى آمد مدس و کیاکسی تیدی و جورا جار اب یاکسی و گرفتار کا خرمقدم معصود سے۔ جرمطالب اس شغر میں صدف کئے کئے میں اور وہ جو بیان کئے گئے ہیں ان وو نوں کا مجموعی اثر تغزل کی اعلیٰ ترین مقراج کو طا ہرکر آ ہے ۔اس غزل کے

باقی شعر بھی نہا یت بلند ہیں۔ يتبح كيا دامن كي خراور دست جول كوكيا كيلتے

این بی إلى سےول كاداس دت گذرى هوك كيا

منزل عنی به بها بهویخ کوئی تنا ساخه نه تنی منزل عنی به بنها بهویخ کوئی تنا ساخه نه تنی داه بس افراک اکسانتی هوی گیا فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کمنن

غربت حبس کو راس نه آنی اور وطن کھی جھوٹ گلیا فَا فِي نِے اپنے مخصوص الدارس عثق وحن کے معاملات اور زند گی کے اسرار بیان کئے ہیں جن کی نشریح وہ عم ہی کی زبان سے کرتے ہیں -ان کے

خیا لات فرضی نوعیت کے بہتیں میں البعد مندا مت او خلوص سرمنی بیں اس کئے ادب ہمیتہ ان کی قدر کرے گا ۔ وہ بھی بوان کے باس و تفوظ بت ے رجان کوز ڈیک کی محل توجیہ بہیں سمجھتے اُن کے کلام کی تایشر مشاسک اور طوص سے انکار بہیں کرسکتے۔ ایسا معلوم ہو اب کہ وہ برشو محرسس کرکے تھے تھے اور ان کے احماس میں ایک خاص قسم کی گرائی تھی جے تھن نم محفاج ابیکے۔ تھنہ غم سمجنا چاہیئے۔

زغدگی کی کمیا خوب توجیه کی ہے۔

ایک سمه نه شهین کا نشتهائن کا نه ندگی کا سے کو بےخواہیے دیوانے کا ایک سمه نه شهین کا نشتهائ کیفیات آن خیر ایک کی ایک کا خواب در در داری کی انتہائی کیفیات آن خیر کو نوایس موجود ہیں۔ دور سری جگہ اِس مصنون کو اس طرح ادا کیا ہے۔

سوں ہو گذشتہ کی ہے میت فائی نندگی نام ہے مرمر کے بیٹے جانے کا ہرنفس ہم گذشتہ کی ہے میت فائی نندگی نام ہے مرمر کے بیٹے جانے کا محمت کی ایک کیفیت اس شریس کیا خوب بیان کی ہے

بھل کی بیٹ یا گیا۔ مبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گذر تاہے

کرنے سو خشک ہوجاتے ہی طغیانی نہیں جاتی

بعض وفور رندشرب حَجَدُ بھی ایسی بینہ کی بات کہ جاناہے کہ انسان رایک قسم کی حیرت سی طاری ہوجاتی ہے ۔ آسنووُں کے خشک ہونے کے معنمون ، کو ا داکھائے

اس عشق کی تلافی ما فاست دیکھنا رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو بنیوں

اس شورگا ایک ایک گفتط اثر و بلا تخت می دوبا ہوا ہے ۔ عشق کی لائی ما قا کا تصور بالکل نیاہے - اور اس خیال میں متی حسرتیں بوشدہ میں کہ جب النو خنگ ہو گئے تو دل کو رونے کی تمناہے - جو حصہ عذت ہے بینی یہ کہ جب بہ اس محموں میں النبو تھے تو ان کی پوری طرح قدر ہوئی کس قدر تطیف الار اکیف ہے -

ای معنون کو خالب نے بھی دواکیا ہے لیکن جگر کا شور پڑ سا ہواہے۔ تربان کے لحاظ سے بھی در ایمائی کیفیت کے لحاظ سے بھی۔ غالب کا شوسے۔

معنوں میں ستعال کیا لیک وہ ہرونت اور مرتع بے مواقع ما تم کناں نہیں نظراً ما ال كا عم صَبط كا وامن كهي ابين بالقرع بنس جيورتا. زند كي من

المركي الساس حقيقات كو اس شعريس كس خوبي سے ظا مركيا ہے -منائے پانے خزان ہے بہار اگر ہے ہی تو ام کلفت فیا طرب میش دنیا کا بهار کوموسم خزان سے یا وق تی مندی کهاجیں کا رنگ بہت جلافا منب

موجا ما ہے۔ وزیا کا عیش میں رنگ خاکی طح ممالیتی اور عارضی ہے۔ زندگی

کی ہملی ختیمت عم ہے۔ دوسری جگہ زندگی اورغ کو ایک ہی چیز بتایا ہے میعلوم ہوتا ہے کہ یہ غرن غرطتی ہے جزندگی کا حرکی عنصرے ۔ تید کھیا کے و تبدیم صل مردونوں گی ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غرصے خات یا میں تید کھیا کے و تبدیم صل مردونوں گی ہیں۔

ایک موقع کر کہا ہے کہ عم ول مے معتب میں انسان ہمیشہ لی لیمار تہا ہے

ا درہینتہ اس کی حبثیت ایک مبتدی کی رہی ہے بطلب یہ ہے کہ عم کی عمیل تھی نہیں ہوتی۔برخلاف اس کے میش و فرا نست کی انہتا پر انسان بلہت جلد يني جاتا سے اور اس كئاس سے اتنا ي جلدى اكتابى جاتا ہے ۔ الله المحتب عم ول يك بن سنوز الملكن يهى كه "رفت كما اور بود تما" فالب كيهال عم مختلف علي اختيار راب يجمى غمروز كاركى اور کھی غم عشق کی اور تحبی دائی تمنا اور آنطار کی ۔ عم عشق کی ابد واست غمروز گار سی عُمْ عَشْق سے زُلْتِیت کا مزہ مکنا ہے۔ يت كا مزه يايا 💎 درد كى دوا يا ئى در د لا دوا يا يا عُمِ عَنْقَ كَاحِيكَا الْكِ وَفَوْرِ فِي كَ بِدِهِيتًا بِنِينِ - اس كَ الدانِ حنوں سے کول بھیرت اندوز ہوتا ہے اور پیراس کے آگئے کسی دوسرے کی

گرئی نامع نے ہم کو قید اچھایوں ہی یہ جنون عثق کے انداز ہوئے ایس کیک عثق وعبت میں زندگی ایک دائی مہجرری کی معبت بن باتی ہے اس فراق ومروی کی مالت میں دل کوسیر گلش کی تاب نہیں رہتی۔ غم فراق میں محکیف سیر اِغ زدو ہے جمھے دماغ نہیں خندہ ہائے ہیجا کا اس احساس بہجری کاسبب مرئی حن کی ترب ہے۔ اس سمجریں انسان

ہم کی چم عوی بات ہوں۔ ہنود محر ملی مسن کو تر تیا ہوں کرے ہے ہر بن موکا م چٹر بناکا حن کی نارسائیاں تمنا کی آگ کو بھڑ کا تی ہیں بہال تک کہ مشکل میں ایک ایسامقام آ باہے کہ عاشق حن مجبوب سے بے نیاز ہوئر تمنا کی خاطر تمنا کرتاہے۔ تمنا ، تمان کی خاطر اچھو نامصنون ہے جوصرت خالب ہی کے میہاں

مناہے کہتے ہیں۔ ہوں میں بھی تما تائی نیزنگ تمنا سطلب ہنس کھے ہی کہ طلا<sup>ی</sup> رکئے بمُلْ عَصد حسرت وعَمْ كي لذت مع دل ك ثويث مُون مُحرُول ست اً يُنه خارْ مراويلتي بن اور عير لمرها نه وهروم كواس كي سركراتي س معامرتما شاك مثلت دل ب المينه فا دي ركي لي حالا والم تنا فرت كاروب بوركس ك مراغ جلوه كم النظ أستَّطَا من را إن المنتي ك. كن كا سراغ جلوه ب حرت كوك عدا أين فرش معمل جوت الفاري ائل غزل کے آیک اور شورس سکتے ہیں کہ مجوب کے رعدہ کا اسرام اسی مکل میں مکن ہے کہ با وجود اس تقیین کے گروہ نہ سینے ہی اہم برابر اس کا أتطار كَنْ قَالِينَ وَمِن طِع تَمَا ' ثَمَا كَي ضاطرتني الإنتخار تنظار كَنْ فاطري . می ابری ہے وحد اداری مجے وہ اسے یا نہ اے یویا ن انظاری نَنَّ ، حَرِتُ اوْرا مَقلامة سب غرى تُن بِس مِن مِن كَ ذَكَّر سے كلام غَالَبٌ عُرارُا بُ فاتب مح عنم من عن عن عند العاراغ متاب جس ع فقدا سائد جوايك زہو مرنا تھ جینے کا مزہ کیسا ہوس کو ہے نت ط کارکیا کیا ن فَيْ نِي جِي مرمرك جي جانا "كِماي أس فالب دوق فناكي نا تا ی سے تعمرکر تاہے۔ ہم نہیں جلتے نفس مرحیداتش باریج می مصلے ووق فاکی تا تمای پیکوں اسی معنمون کو دو مری جگه اس طرح اداکیا ہے:۔ علما ہے جی کہ کیوں نرم اک بار صل کے اسے ناما کی نفس شعلہ بار حیصت ا بن واع نا تمامی کو اس است کی تنظیه ورعایت سے بیان کیا ہے جھے کسی نے . كها د ما مو اور است إدرا يطن كاموق نه طامو-ائں شع کی طبع سے جس کو کوئی تھا اے ۔ میں بھی بطے ہو وُں بڑی ناغ نا تا ی

دوسری جگہ بھرشم ہی کے استعارہ کو لے کر کہا ہے کہ غم کی فطرت ہے کہ وہ جا تگانہ ہے۔ دوسروں کی شخواری ہے اس کی یہ فطرت نہیں برائحتی ۔
کیا شن کے بنیں ہیں ہوا خواہ اہل بزم ہوغم ہی جاں گداڑ و شخوار کیا کری
لیئن ذوق نما کی ناتمامی خود حیات کا اقتضا معلوم ہوتی ہے۔ اس کے
بینرغم زیست یکھے جامسل ہو ؟۔ اور اگرمخ زیسیت نہوتو تمناکی ٹیزنگیاں کیھے۔

جارہ افرور ہوں ہو نفس شعلہ باری الما ای کے ذکر کے ساتھ اس کو دند علی ساتھ کسی خول سے ہم امنگ کیا ہے۔

نا لے عدم میں چند ہارے کمبرد سقے کے جوداں نکینے سکے وہ سمال کو مہو مری نا سے جو مالم ازل میں کھینے جاتے وہ و با ں نہ کھینے جاسکے تو

دنیایں سائن بن گئے۔ اس طرح زندگی کی بناغ والد تقبرتے ہیں۔ مجھی عاشق پرایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فرط اغم سے اس کو اپنے

وجرد کا اعتبار باتی نبس رستار

بہت کا اعتباری علم نے من ویا کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشائے اس نے کہوں کہ داغ جگر کا نشائے داخ سے کہوں کہ داغ جگر کا نشائ کے داخ سے سور علم نے جگر کو الیا بھؤ کا کہوائے داخ کے اس کا کوئی نشان با فی نہیں رہا۔ اب اگر س کسی سے نہوں کہ داغ مگر کا نشان ہے تو کوئی با ور کرنے کو تیار نہوگا۔ اس سے یہ استعد لال کیلے جو سطف اور بلاغت سے فالی نہیں کہ غم کی وج سے بھتی کا اعتباری جا ارا۔ بعض جگر فالب کے بال عزے مطنون یں بھی ایک فاص فتم کی خونی ماز گار ہے۔ موت اور کفن کے معنون کی سے جو اس کے مزاج شوری سے سازگار ہے۔ موت اور کفن کے معنون کو اس طرح ادا کمیا ہے۔

مورج و ہاں رف منت ہیا ہے۔ وصائیا کنن نے واغ میوب رسنگی میں در نہر لباس میں ننگ وجودتھا

اک خون چیکا رکفن بی کرورون او بین مرقی ہے انکھ یترے شبیدوں بیحد مک

ایسا مسلوم ہوتا ہے کہ خالتی فطات نے جب دیکے اکدا نسان اپنی
انفرادیت اورخود کی کے فول میں ایسا بندہے کہ اس سے باہر آلے کی
مرورت ہی ہنیں محسوس کرتا تو اس نے انہا بی دل کوئم مثل کی کمک سے
آشنا کر دیا۔ اگر ایسا زبوتا تو خودی اپنے آپ میں گھٹ کر فنا ہوجاتی۔
غر عشق می فنا (ٹریجڈی) کی طرف نے جانا جا ہما ہے اور سے جاتا ہے
اگر اس پر ندہب و اخلاق کی بندھیں نہ عاید ہوں جن کے بطن سے
ہذیب جزلیتی ہے۔ فالت کا اور کا سٹر ہیں عالم تہذیب کی سرکرا اسے۔
ہزیب جزلیتی ہے۔ فالت کا اور کا سٹر ہیں عالم تہذیب کی سرکرا اسے۔
ہزا ہے کہ یہ سے ہے کہ میری فطرت مرایا رہن غشق ہے لیکن اس کے
ماتھ میری فطرت میں زندگی سے الفت و دبیعت ہے۔ غم عشق کا فیما
ماتھ میری فطرت میں زندگی سے الفت و دبیعت ہے۔ غم عشق کا فیما
مرگوشیاں کرتا ہوائ کی ویتا ہے کہ تیرا مقدر فن ہیں بقاہے۔ دندگی کی
مرگوشیاں کرتا ہوائ کی ویتا ہے کہ تیرا مقدر فن ہیں بقاہے۔ دندگی کی
مرگوشیاں کرتا ہوائ کی ویتا ہے کہ تیرا مقدر فن ہیں بقاہے۔ دندگی کی
مرگوشیاں کرتا ہوائ کی ویتا ہے کہ تیرا مقدر فن ہیں بقاہے۔ دندگی کی
مرگوشیاں کرتا ہوائ کی ویتا ہے کہ تیرا مقدر فن ہیں بقاہے۔ دندگی کی کیمنیت سینت کا فیبیا
میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حاصیل جہات کو سینت سینت کا وربی بیا

کررکھنا جا ہی ہے الا اصابی نے الب کو امید برست بنادیا جو باوجو وغم عشق کی حقیقت کو مانے کے دندگی کے خوتشگوار اور پرسرت بچر بوں کی بھی قدر کریں نیم وسرت کی دصوب کرتاہے اور چا ہتاہے کہ دوسرے بھی قدر کریں نیم وسرت کی دصوب بھاؤں میں موجود نری قرز ندگی عابات ہی کائیات میں کالیاطلسی مرد ہے ۔ اگر می دسرت ایک دوسرے کے بہویں موجود نری قرز ندگی کی صفحت سادہ اور یک طرفہ موجائے عالب اوز ندگی میں دوسرے کے بہویں موجود نری قرز ندگی کی صفحت سادہ اور میں کوغم کی تاریخی میں اور آسید کی محبلی ان صاف نظر آتی ہیں کہ یہی صاصل حیات ہیں ۔ میں میں لذت بھی میں دیت رہائیت یسند ہیں میکن لذت بھی مدین لذت

عمد عهد بدیکے شاعروں میں حسبت رجائیت بیند ہیں لیکن لذت آزار سے مدہ بھی بالکل میگا زہنیں۔ ان کی پُرامیدی کی نہیں سوزو گدازادم در دمندی کی صلکیاں قدم قدم پر دکھائی درتی ہیں ۔جن سے ان کے تغرِل کے اثروآ ہنگ کا بیتہ جلتا ہے۔ کہتے ہیں ۔

ہوتا ہے برالذت آزار کا لیکے مناسی کہیں مجلویہ د شوار نے رہے کے مدھی ہے اس شورش ضاموش کی سے کشنش عم جھے ہے کار نے کردے

رنگینی الم لل دلیجائے جن کو اکشر اے دل اوری توطوے مرایز نظریں غول گوٹ عاشق ہوتا ہے اور عاشق کی ہرات دنیاوالوں سے الگ ہوتی ہے۔ اس کا ہرا نداز مزالا اور اس کی ہرشان میں الوکھاین ہوتاہے وہ دومروں کی جلی ہوئی راہ برنہیں جلتا بلکہ اپنی ابگدراہ کا تماہے خلیے وہ سیدھی ہویا فیڈھی اس سے اسے بحث نہیں۔ اگر ٹیڈھی بھی ہے تو ہوا کرے ۔ اس کو یہ اطبینان کانی ہے کہ اگر وہ بھٹے گاتو بھی اپنی ہی راہ پر بھیلے گا ہ مں کی صل منزل تو خود اس کا ابنادل ہے حب تک اس کی رسائی رہی جاہئے اس کے علاوہ وہ مجھے اور نہیں جائتا۔ دو سرے غم سے طفراتے ہیں مکن عاشق عم کی پرویش کرتاہے۔ لذت الم اس کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی وہ تھیا چھیا کر ضاطت کرتاہے۔

ویا رقیا والوں کا قاعدہ ہے کہ ریخوالم اور صیبت کو دور کرنے کے لئے دیا رقے ہیں۔ مدم ہے کہ ویا کہ اور صیبت کو دور کرنے کے لئے دیا رقے ہیں۔ مدم ہا کہ دعا مانگو تا کہ تہاری احتیاج وری کی جائے اگر شدت خلوص سے کوئی چیز طلب کی جائے کو خرور ہے کہ وہ حاصل ہو۔ عاشق کہنا ہے کہ اگر میں دعا مانگوں گا تو ہ ہ ابک طح کی نکایت ہوگی ۔ مذہب کہنا ہے کہ دعا سے بہت می آنے والی بلائی ال طاق ہیں۔ عاشق کہنا ہے کہ میں تر بلاد ک و فرت دیتا ہوں ۔ ان کے بغیرزندگی اجرن ہوجائے گی جب ک عفر زلیت کی خلش نہ ہوزندگی کس کام کی ؟ وہ زا ہدنا داں کو اس طرح خطاب کرتا ہے :۔

نه مانگ زاہدناواں ذراسجھ تو ہی انگ زاہدناواں ذراسجھ تو ہی انگولوی)
خواش ہیں ہیں کی د عاکے رفت میں انگ تو بہت جلد انفیس اگر کھی ہیں کی زبان سے دعا کے نفظ بحل گئے تو بہت جلد انفیس والیں یہنے کی تحرکرتا ہے۔ اسے خوف ہو تا ہے کہ کہس ایسا تہ ہو کہ دعا بول ہوجائے۔ وہ اپنی دامتہ کا المبار اس طبح کرتا ہے۔
بہت جی ہے ترے وروسے دعا میری بہت جی ہے ترے وروسے دعا میری احدیث ایمن فدا میری (حدیث) دعا بول نہونے کی وہ دعا ما بھی ہے۔ دعا بتول نہونے کی وہ دعا ما بھی ہے۔ دعا بتول نہونے کی وہ دعا ما بھی ہے۔ دعا بیل مانگ ہے۔ وعا بیش مانگ ہے۔ وعا بیش مانگ رہا ہے خیا ل میں مانگ رہا ہوں دعا تبول نہوں دعا کا بیتن ہو گیا تواس نے موائے دل ہے کہ مانگ رہا ہوں دعا کہ تول نہوں ہے۔ وابیش مانگ رہا ہوں دعا کا بیتن ہو گیا تواس نے موائے دل ہے۔

مر ما کے اور کوئی چیز طلب ندگی ۔

الرقید کو سے بقین اجابت دھا زمانگ یعنی بغیریک دل ہے مد ما نہ ما نگ دائے کی وعاکو در قبول تک جانے میں اسی طرح تامل رہا جس طرح اس کے فیوب کواس کے بال آنے میں ۔

اس کے فیوب کواس کے بال آنے میں ۔

ہائے وہ بے وفایہاں اس کی بہا کو کیا غرض ہائی دونا کو کیا غرض ہائی اسے مجت کی تو بین خیال کرتے تھے اگر عاشق دعا میں اثر کا طالب ہو ۔ ان کا شعر ہے اور اخلا تی چیٹیت سے بڑا بلند شعر ہے ۔

ماس کے سوا کچے یا و نہ رکھ ہولے ہے اثر کا نام نہ اس کے سوا کچے یا و نہ رکھ ہولے ہے اثر کا نام نہ اس کے سوا کچے یا و نہ رکھ ہولے ہے اثر کا نام نہ وعا ہے گذر کر وجب نا لول تک ٹوبت آتی ہے تو عاشق کو اندلیشہ پیدا ہو تا ہے کہ کہیں ان کی رسانی نہ ہوائے ۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگراہ فلک ہوتا ہے کہیں ان کی رسانی نہ ہوائے ۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگراہ فلک

دماے گذرکر حب نالوں تک نوبت آتی ہے تبر عاش کو اندلیشہ ہیدا ہو آپ کہ کہیں ان کی رسائی ناہو جائے۔ اس کو نفر ہوتی ہے کہ اگر آ، فلک سوز اپنا کام کر گئی تو بیر شب ہجراں میں سے سکوے بیان کئے جائیں گے اگر فلک رہاتو بیم ان شکو وُں کا سننے والا کون رہوگا ہ۔ یہ مجیب و عزیب شاعرانہ اندیشہ ہائے دورو دراز ہیں۔ مجوج کا لاجراب شرہے :۔ پر کسے بیٹ کوے شب ہجراں میں ہوئے کوم اپنا کہ س آہ فلک سور ڈکر جائے کہی یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں نالوں کی وجہت مجوب بائے تاب مجت زموجائے۔ تبحر کو شعب دہے۔

کون دیکھے اسے بُنے تاب مجت انے ل تروہ نانے ہی نہ کر حن میں اثر ہو تاہے خوار منم کے لئے ناد کوئی حن طلب ہے - اس کے نائے شکوہ جفاکے لئے ہنیں مبکہ تقاضائے بضاکے لئے ہوتے ہیں۔ فاتب نے اس صنمون کو اس طرح اوا کیا ہے -

الم جرص طلب كسم ايجا دنبيس جلفاضائ جفات كوه بيدا دبنين

اب تک مفتیہ شاعری کے اس رجان کا ذکر کیا گیا جس کا خطاب مجازے ہے لیکن انسانی ذہن وو حدان کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ بجاز چھنیت كواكك دوسرت سى باكل مداكرنا دفوارب . ما فظ كم اللي الله مادر پیاله مکس رخ یار دیده اید اے بے خبر ز لات مرب مدام ا بن نظر كو مجازين حقيقت كاير تونغواً تا ب أسوفت البي بزر سرفت نفس اورمع فت كاننات كے مكن نہيں . ذات احديث جو وجرب محف كيد امها ، وصفات سے مزہ اورخل و مجازے ما ورارسی کین پیرسوال پریدا ہوتا ے کرمطا مرکو نیرکی اصلیت کیا ہے؟ بقول فالب جب مجمد بن بنيس كوئي موحود ميريا بنكامد اعد مداكيات، یه یکی چره وک کیسے ہیں ۔ تمزہ و مشوہ وا دا کیا ہے ، تُنَانُ زَلُفَ مَنْبِرَسُ كُوِثْتُ ﴿ نَكُرْحُيْثُمْ مِرْمِهُ سِأَكَيَابُ ﴾ ﴿ ان موالوں کا جراب خالب نے وہی وہاج معارف وسلوک کے واقت کارکھا سے اس سے پہلے دیا تھا۔ اصل جود وتنا بدرستود ایک ہے۔ جران ہوں میران الا سے کس صاب س مِنكامة مبتى كى كرشمة سازلول مي اوريدي بيرول كے مفره وعشوه وادا اوران كى تىكن دىك ئىبرى اور بكائر مرما سايس ارباب عرفان كے مطر تجليات اللي كى حبوه فرمائيا ل مُوجود ہيں جرائنيا ن كاحقيقي مطلوب ہے۔ صلى حسّ و بجالّ

ش برحیتی میں یا یا جاتا ہے اس سے وی متی دمیت کے قابل ہے۔ دور سے مظاہر جال فریب نظامت کا بات کا تقوت مطاہر جال فریب نظامت کا بات کا تقوت اتنا واردا تی نہیں جتنا کہ میر در دیا گیا تا تا در باتی کا میں متنا کہ میر در دیا دہ ہی س کے اسس می دمنی رہا ان احساس کے مقابلے میں ذہمن سے زیادہ ہی س کے اسس می دمنی رہا ان کے اس کی درس مشربی کوا جاگر کیا جہ تغزل کی روح رواں ہے۔

عَالِبَ سے پہلے میر وروکے یہا ں خاص طور یہ عالم انوارو اقدار ا ورعش حقیقی کی زمزمه نبغیا ل عتی ہیں۔ ویسے ترین سمجتا ہول کہ تصوف تعزل سے ایسا ہم ہونگ ہے کہ ہراعلی درج کے غزل کو کے کلام من اس كى معدرى مهد مالمنتني موجروب - يه فيال بجائ خود اين اندر ثلريت ر کھٹا ہے کہ وجرد تغییری حبب اینے تعین کی طرف ماکل ہوا تو ما لم رجمک و نهراد رمنطا براً كونيد على فيور موار عالم مي تعالق تعالى جاري وساري سي جر کھے ہے وہ ای سکہ اس مراء وسفات کی نہورے کر ت اور نتور د کی تی میں اصول وسی متا کار فرماہے۔ پیونکو کا نبات کی ہر ٹینے میں فرات بار کا حيوه موجودا وراسكي بواً تي بشه اس و اسطے مطاہر اينے اندر تمشش ور دستگي كاسامان ركھتے ہيں - حواس ظاہركي رساني ج بك محدودے اس لي عنی صیق کے مقامات کک رسائی و جدان کے در بعری کن ہے۔ اگردات واجب انسانی طودی اورمطاہر کونیہ سے بالکل ماورا ہوتی تواس کی ۔ موجود كى اور ما نيركر انسان كيسے محوس كرتا ؟ بمدادستى تلسد يرانسانى خودی کا فرتما یہ بے کدوہ انام مطلق میں اپنے آپ کوضم کردے اور مقتب مع علممكي كا احماس باقى نه رب مغرفتكه عمداوسي فلسفه كي تما م تصورات بجائے نووشعر ہیں اور ان میں تغزل کے تمام عنامہ برحداتم موجد دلیں خیس في في سراول من فابركيا كياب-

تعموف کے مسائل کو آرہ و غزل میں شروع ہی سے برتا گیا اس کئے کہ یہ موضوع ہوت برتا گیا اس کئے کہ یہ موضوع ہوت برقا تھا۔ و آن اور برتی تیمر کو زیا دہ تر مجازی میں ان اسا تذہ کے ہاں بھی آسید کو ایست استعار طیس کے جن میں تصوف کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ کچہ ایسا معلم ہم تا ایست استعار کی غزل کی غربان اور اسلوب تقوف کے امراد و رموز کو بیان کرنے ہم کے گئے تعاص طور پر موزوں تھے۔ مجازی عشق کے سما ملات کی طرح تنظیقی کے سکے فاص طور پر موزوں تھے۔ مجازی عشق کے سما ملات کی طرح تنظیقی

عتی کی کیفیات بھی تعضیل منطقی تسلسل اور مراحت کی تمل نہیں ہوئی تھیں ۔ جنا پنے غول میں تصون کے مصنون اچھی طرح تھیں گئے ۔ تصون کے مسارے فلسفہ وحکت نے بھی ایوان غرابی میں باریا یا جن کی بدولت کا م میں تنوع بیا ہوا اور لطائف علوم و فنون بیان ہونے لئے جا تھا مشرقی ما لک کے علم و فنن کی ساری ذہنی ترتی ہمیں غوروں میں کا ت شوی کی شکل میں نظر آت ہے ۔ اگر چنفزل کی حقیقی اساس خوں مذبات ہیں جب کا سین علوم و سمارت کی روشنی سے مفور ہے ۔ ایک اس شخص مفر ہے ۔ ایک اس شخص بیات ہیں جو ما دی حیوانی نہ ندگی سے آئے این نظر نہیں لے جا سکتا ہے فور تھا کہ اس فرق کا اثر غرال سکھنے والوں کے کلام پر در تا اور جا سال محتی حقیقی کے دیگ میں ترجا ہوا ہے لیکن اور جا ایک اور جا تھا ہوا ہے لیکن اور جا ہوا ہے لیکن اور جو ایک ارک میں تھی تھی کے دیگ میں ترجا ہوا ہے لیکن اور جو ایکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن اور جو ایکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن اور جو ایکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن اور جو ایکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تھی تھی کے دیگ میں تھی تھی تھی کے دیگ میں تھی جو اپنے کیکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تھی تھی کے دیگ میں تھی تھی تھی کے دیگ میں تھی جو اپنے کیکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تربی تو تھی تھی کے دیگ میں تھی جو اپنے کیکن کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تربی ترک کیا موجون کی میں تھی تھی کے دیگ میں ترک کی ترک کیا موجون کی تو تو تو تھی تھی کے دیگ کی تربی ترجا ہوا ہے لیکن کی تربی ترک کیا موجون کی تربی ترک کیا موجون کی تربی کی ترک کی تربی کی ت

اردومیں میر درو کا کلام عمق مقیقی کے رنگ میں رچا ہوا ہے لیکن وہ تغزل اور شوریت کے دائن کو کمبی اینے ہاتھ سے ہمیں تھی واتے بچند

مثيا ليس ملاحظه ہوں ۔

جگ میں آکر او گرادھ دیکھ ترہی آیا نظمہ جدھ دیکھا ان بول سے د کی مسیحانی ہم نے سوسوطرے سے مردیکھا

کس کے آئے تھے ہم کیا کر ہطے ہم تراس مصنے کے ہاتھوں مرجلے تم رہو اب ہم تراپنے گر چلے حبات راک تھے دامن تر چلے وہ بھی آڑے آگیا جیدھر چلے بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے

ہمن چند ایت ذمے دھریطے زندگی ہے یا کو فی طوفا ن ہے دوستہ دیکھا تماشہ یا ن کا بس شع کے مانتہ ہم اس بزم س ہم نہ جانے یا ئے بہر آب ہے جواں شربہ اے مبتی ہے بودیا ں را قیا یاں لگ رہا ہے میل چلاؤ ، جب تلک بس میل سے ساغر یطے ورد کے معلوم ہے یادگ سب کس طرف سے آئے تھے کیدھر کھے

بسان کا غذا کشش زدہ میرے گرو ترے جلے بھے اور می بہار رکھتے ہی فلک سمجہ توسہی ہم سے اور گلو گیری ہے ایک جیب ہے سوتار یا را کہتے ہیں متوسطین میں غالب اور نیآز برنگوی کے بہاں تصوف کازگ ملتا ہے۔ خاص طور برنیاز بریوی فے جو اینے زمانے کے مشہورصاحب حال صوفی گذرہے ہی ا پینے کلام میں سلوک کے اسرار اور رموز بیان کئے ہیں ۔خِیدمشانیں طاخطہ ہو . دیداینے کی تھی اسے خواش سب کو ہر طرح بنا دیکھا صورت گل س کھل کھن کے بیشا تكالبيل مين تهيما وتحصا ستسع ہوکرے اور مروانہ آپ کوآپ میں جلاد تھے كرك دعوى كهين الحق كالمسير مردار وه كهنجا دعيسا تها وه برزرشا و ما سے نیآز بر پیمرو بی اب شاو ما دیجیسا ہکیں ہے بادشاہ نخ<del>ت نشین کر ہمیں کا سہ لئے گداد کھی</del> كهين ما بدبنا كهين زابد كهين رندون كامثيواد كليك برسرناز اور ادآ دیکف کہیں وہ درنباس منتوقان سينه برياں و دل طلاد يڪيا کہیں عاشق نیآز کی صورت

تونے اپنا جلوہ دکھانے کو جو نقاب منہ ہے اٹھا دیا دہیں موجرت بینودی مجھے آئینہ سابٹ دیا وہ جونشش پاکی طرح رہی تھی منود اپنے وجود کی سوئشش ہے دامن نازکی اسے ہی زمیں سے مٹاویا

كيا ہى چين خواب من ميں تعان تھا زلف يار كا كچھ خيال

موجگا کے شور ظرور نے مجھے کس بلاس معنسادیا

رگ دیئے میں آگ بھڑک الٹی بھونے کو ٹرانبھی بدن محصے ساقیا سئے آسٹین کا یہ طام کیسا بلا دیا

جمبى جاكے محتب عنت میں سبق مقام نئے کیا

فاک کے تیلے نے دیچہ کیا ہی مجایا ہے تو است میں و ملک کے اور کرر ہاہے انیا زور عثق کے میدان میں اصورت انسان بنا عاشق مولا ہوا جاند کا جیسے حبکور سینے میں عزم کولے قطرہ کا قطرہ رہا بل بے سائی تبری افسے سمندر کے چور

خوشی کا عالم ہے اپنامق میں ہمیں آٹ نابحث و تحرار کے میارک رہے کچھ کو واعظ بہشت میاں ہم تو طالب ہیں دیرارکے

نالب کے کا م میں مجاز اور حقیقت و و نوں کو ٹری خوبی سے معویا گیا ہے۔

عالب کی شخصیت کی طرح اس کے کلام میں ٹری وسعت ہے اس کی حیثم

بینا نے حیات اور کا نات کو سرمکن نقط نظرے دیکھا اور ان کی اس طرح

ترجمانی کی کہ اس میں سب کچھ آگیا ۔ مجاز اور حقیقت جی سٹرح ورد استیاق

بھی اور حسن کر شمہ ساز کی معجز نمائیا س بھی ۔ شوخی اس بلا کی ہے کہ خود اپنے

ہیں اور حسن کر شمہ ساز کی معجز نمائیا س بھی ۔ شوخی اس بلا کی ہے کہ خود اپنے

ہیں اکو تھوٹ سے اور کھی خود اپنے او بر بھی جوٹ کر جاتے ہیں ۔

یمائل تقدون یر ترابیان غالب بھی ہے ہم ولی سمجھے جونہ بادہ خوار ہوتا

مسائل تقدون یر ترابیان غالب بھی ہوئے جاتے ہیں کہ میں تحریف کے حکمت کی خشکی انسانیت کی شگفتگی پر غالب و آ جائے ۔

حکمت کی خشکی انسانیت کی شگفتگی پر غالب و آ جائے ۔

ذکر اس رہی وش کا اور بھر بیان با

ہرجیت ہر ایک شئے میں وہ برخوے وکوئی شئے ہیں ہے الم کھا بیو مت فریب ہتی ہرجید کمیں کہ ہے نہیں ہے ہتی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب الزوکیا ہے اے نہیں ہے

ہے تجبلی تری سامان وجود فرہ بے پر تو خورسٹ یہ نہیں

ا المربقے سے انسانی وجو داور مظاہر خارجی کو اس طرح خالق کائنات سے والبتہ اور خو د ان کی وجہ وجو د کو آشکا راکیا ہے۔

بے غیب غیب خیب میں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز ہوجا گے ہی <sup>حما</sup>ب میں غِب انفِب سے تقوف حی اصطلاح میں احدیت ِ وات مرادم تو مقل و اوراک کی حدودے برے بے۔ شاء کہاہے کہ حس کو تم عالم طاہر مجھ رہے ہو جو کرت و نعدد کی صورت میں نظرات اے وہ ذات احدیث ملی ہے۔ اس کی جوہ فرماینوں سے وصوكہ ہوتا ہے كہ يہ مطابركونيه اس سے كونى علود متى كھتے ہیں رحاکا بھے یہ اس سے حدا ہنیں ہیں ۔ عالیت نے بڑی وقیقہ سبی سے مندوجہ بالاسترين خواب كي متيل سے أينا مطلب واضح كرنے كى كوشش كى جے بكين یہ وضاحت تعصیل سے یے نیاز ہے۔ شام اندوضاحت میں جی رمزوا یہ اکی مبھر کیفیت موجو در ستی ہے۔ چنا پند اس شعر میں میں اس کی مثال ملتی ہے . كوني أشخص إگر خواب كي حالت ميں يه ويجھ كه وه بيدار ب توكيا وه وافتي بداير ہو گا۔ نہیں ۔ خواب بیں اپنی بیداری کا خواب دیکھنے و آلا خواب ہی ہیں ہوگا۔ كائمات كي صلونوں كى بوقلونى اورانسان كى طاقت ديدكے محدود م نے كواس طرح طامركا كو. صد جلوہ روبرو ہے جو مڑ گا ل مٹا لیے 👚 طاقت کماں کہ دید کا احدال اُمثا ایک ولوان غالب مں اس طرح کے اور اش رطعے بی جن مں سلو کے تصرف سے مالو ييش كي مسكِّه بير.

بین ایک الله و کل و نسری حداحدا مردنگ میں بہار کا اثبات جاسئے میں جہار کا اثبات جاسئے میں جسب گردش میاند تصفات مارف میشد ست سے ذات جاسے

محرم نبیں ہے قربی نواہائے راز کا یاں ور نہ جو تحاب ہے بردہ ہے ساز کا میکن خالب کے کلام کا بیشتر صدعتی مجازی کی کیفیت برشتی ہے اور کہیں کہیں بڑی وقیقہ رسی سے زندگی کی گہیوں کو محیمانہ انداز میں رمز و ایما کے وزیدے

سلھایا ہے۔ اس کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت جو اسے دوسوں سے من ذكرتى ب اس كاطرز أداب حس كواردو شاعرى كے لئے مرائيزازش مبحصنا جائیئے . ہمارے اُکٹرشاغر ایک ہی لکیرکے نیتر ہیں۔جولات پیسٹنی کی طرِف ما بلُ ہوا تر وہ کا نبات میں سُواے اس کے آور کیجہ دیجہ البی بہیرج آندہ وا کم سے متاثر ہواتو اسے حمرت وغم کے سواکیے نظر ،ی نہیں آیا. لیکن زندگی تو بڑی وسیع شیئے ہے ۔ وہ مسرت اور اغم اور لٰذت بریستی سب پرحاوی ہے اور پھرا ن سے بالاتر بھی ہے۔ ناکب نے اس بحتہ کو یا لیا تھا۔ نہی وجر ہے کہ اس کے بہاں ہمیں تنوع نظرا آ ہے جواس کی ہمدگیر تصیب کا عکس ہے۔ ا س کے بہاں عم بھی ہے اور مسرت بھی ، جوش حذیات بھی ہے اور حکیم ا بحنة رسي هي تلخيل نح نقش و نگار مهي بين اور حقائق ومسوسات كي زجاني ہی۔ دیوان کا دیوان آسی ول آویز موسیقی میں رجا ہواہے کہ اسے فردوس کوش كِنْهُا مِيالِفِهُ بِهُورِكًا.

غالب اورنیآز برمل<sub>دی</sub>کے بعد بھی غزل میں تصوف کے بھات اور سامل بیان کئے گئے ہیں۔ جنایخم فاتی استفرا ورحجر با دہ تصوف کے دوق شنامل ہیں ۔ مار فانہ مضامین میں اگر حدت اور ای و لاویزی بھی شامل موجائے تو یہ مراب دو آتشہ ہو جاتی ہے اور اہل دوق کے قلب بر سجلیا س کرنے نگی ہیں -یرتراب رو سے اور ب بونے کے طور پر چیداشعار انا فطامی<sup>ں ہے۔</sup> ، **فا د** 

زشمهٔ میات ہے خیال وہ بھی خواب کا تبحليات وبمرهي مثنا بدات آب وتحل ہوں توہیں شم گر بھیس ہے پروانہ کا حن ہے ذالت مرئ عشق صفت سے مری منه د كيمتا بون جلوهُ نظ ره ساز كا التتى نہيں تہمت نظار ہُ جال ہم ری یا دسے نافل ہنیں ہونے پاتے کوئی مینکی سی کلیجہ میں گئے جاتا ہے اعلیّارات به ملاکی فشم حن مطلق میں ہے حیاب ا ن کا

ہزار ڈھونڈے اس کانشان ہماتا کہ جبیں طے قرطے آتا ن ہیں ملتا تعنیات کی صدے گذر رہی ہے تکا گا۔ بس اب خدا ہی خدا ہے گا والوں کا تم سے سیست ہے اعتبار ایت اس مہارے ہیں ور نہ بھر ہم کیا اپنی ہی گا ہوں کا یہ نظارہ کہاں تک اس مرحل سی مما شاہے گذرجا

## اغتغركو ندوى

شورش دل جودہ ہوتی تھی برستورہ آج کے بنیں علوم وہ نز دیک ہے یا دورہے آج ۔ جس سے کل نک دل متیا بھینیکا جاتا تھا ۔ اسی شغلہ کو جو دیکھا تو سرطررہے مہیج

کے خوشادر سے کہ زدیکی بھی ہے وری می می می اس کے علبہ سے کی ا دااک شان ستوری بھی بج قرب کی انہوں میں میری ایک اوروری بھی ہے

اس مبوہ گاہ حس میں جبایا ہے مرطرف ایسا جاب جٹم تما شاکمیں جسے میں ہوں ازل سے گرم روع صدہ وجود یرائی کیحہ غبار ہے دنیا کہیں جسے

قطرہ میں سمندر ہے وزہ میں بیاباں ہے حس نے مجھے دیکھاہے وہ دیدہ حراب بح جب آمکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گرمیاں ہے

یا منت نے دیکھا ہومیق سے بہنا ں ہے کے سیکر مجوبی میں کس سے بیتنے بوجوں سوباریترا دا من کم تقوں میں سے آیا

یرده و حومان مین حرکونی ہے اس کے سود

یں توان محو بیوں رہی سایا دید ہوں میری محومی کے اغراسے میدی اس نے صالہ

چتم حرت میں بے رب کھے سرتیرت کی شم اپنی کم مائیگی حرات و تمت کی مشم

حمی کے معرد کہ وصدت وکٹرنت کی تتم بچھ کو دیکی گر اس طرح کد دیکھا ہی نہیں

بھے سے چھپتا بھے زیبا ہنیں کے پکڑتن '' میں حبت ہی جست ہوں مجبت کی تم كرينم ذات وصفات كے أي جال قدرت وكھا سيس کہ ہر تصورے وور رہ کر وہ مر تصوری آرہے ہیں كبال كى ديداوركس كاعرفال حواس كم بين نظر بريشال جوایک پروه اتفارلیے بیں تولاکھ پروے گرارہے ہیں ید ماد ات زمانه کیابی اس کے صن طلب کے طوے دلول کو مٹھو کر لگا لگاکہ دلوں کی ونیا جگارہے ہیں کریتے ہیں حن بے بہت کے نڈں ہیں ٹیم منامیت سے ا وحرت دیکھو تو آر ہے ہی اوحرے دیکھو تو آرے ہیں نفش بفس من صغات یازه می سند سی ز د حیاست گازه انعيس ميسرمے ذات مازہ جوخود کو تھے میں مثاریت . کاو شوق <sub>ک</sub>ی کچیر هانتی ہے راز ستو ی 💎 وہ خود حلوہ ہے ان کا خیسے پر داسمھے میں یہ فریب علوہ سے سربسر مجھے ڈریہ ہے دل ہے خبر ہمیں جم نہ جائے تری نبطر انضیں چند گفتنش و نگار پر

یہ فریب مبوہ سے سر سبر ہے رہ یہ ہوں ہے ہیں کہیں جم زجائے تری نظر بضیں چند نقتش و'نگار پر میں رہین ور دسہی سگر نہمے اور چاہیئے کیا جنگر عنسم یا رہے میرا شیفتہ میں فریفتہ عنسم یار ہر

ہجوم تجسلی سے مسمور ہوکر کنظرہ می شعباد طور ہوکر مجی میں رہے تھے سے منور ہوکر بہت پاس تکے بہت دور ہوکر ترے من مغرور سے منبعیں ہیں کہیں ہم ته رہ جائی مغرور ہوکر لحظ بالحظ دم به دم جلوه بحبوه المك جا تشنه من دان بول شند الى بعا ك جا نعطف سے بوك كم فررے بعوى محبى أو روبرو

اس كو جهال بتربيل شور ويسي اك عا

عراج شوق کیلیے یا حاصل نصور میس سمت دیکھتا ہوں توسکرلرہا مج شعری تا بیرکا اعضار تفظوں کے برحبتہ اورموڑوں استوال پرمنحصر ہے كمين شوكي روح جو حكه رمزد إبهام كي طلسم من البيشيم وتي سع اس الني تقطوں کے معنی میں تشبیہ اور النعارہ اور بحنا یہ سے وسعت معالی جاتی ہے۔ نشبیہ میں وہ توت اور تانیر نہیں ہوتی حواستعارہ اور کنا ہے من بان جاتی ہے، س کئے کہ اس من مقروا بہام کا بیانی عضر نسبشاً كم موتا سي اوراس كے استعال سے أيك حديك مطالب مي وضاحت تها في في من الراستهاره اور استعاره بالكنايك استعال اس كفي كا حاك كرمنى كي قفيل اور و ضاحت مو تو وه مجى نشبيه تحمثل موحائس كاور ان ى قوت و تاينرمي كمي ما بالازمى م - استعاره سي هنيقت كي تصوير كمثى مقصود نہیں ہوتی لیکہ اس کی ہیجید کی کوظا ہر کرنا۔ عالم فطات کی وسعت لنرت سنوع ، اس کی بلندیا ں آور نسپتیا ن زمان و مطان کی کمھی نہ حتم بوسنے والی بہنائیاں؛ دہن کی شوری ادر فر شوری کیفیات دقت اور الجبی ہوئی ہو ہی ہیں جن کی طرف شا فرمنو جر ہوسکتا ہے۔ لیکن ا ن سب سے زیادہ الجھی ہوئی حقیقت خود اس کے دل کی دنیا اور اس کے حذبات حقایق بی حضین حرف وصوت کی شکل میں وہ ظا بررزا جا سماجے برایتعاف دوبرامطلب ركتاب ١٠٤٠ ي جي دونصورات ذبن في سامن آت إن لیکن دونوں میں وحدت توشیه رستی سے۔ استعارہ اور کنا یہ کی مد سسے

مذباتی حقاق کی بوقلونی ایک لموسی دلایت برجاتی ہے جس کی وضاحت اگر منطق طرزمیں کی جائے ہے مسئے کے صفح سیاہ ہوجائی سیکن مہل بات کا بہت نہیں دنیق طرزمیں کی جائے کا بس منظر مہاکرتا ہے جس پرشاعری بصرت مرکت نہیں ہوگی نفر آتی ہیں ۔ نول میں استعارہ اور کنا یہ کا جمہ سے مفتر نا اور کنا یہ کو اس کے کہ آتی اور اور ل الذکر کا مقصد تفصیل اور تشریح سے مفتر ن کو مائی کہ اس کے کہ آتی اور واد ل الذکر کا دنے والی کے ورفیہ مختر میں اضافہ کرتا۔ استعارہ منی ہوئی اور واد ل الذکر کا دنے والی کے ورفیہ مختر میں افتاد کرتا۔ استعارہ منی ہوئی اور جدت اوا کا لیک زبروست وسیل ہے جب افتاد کرتا۔ استعارہ منی ہوئی اور جدت اوا کا لیک زبروست وسیل ہے جب تغیر کرتا ہے اور اور ان کی عرکز ری طی جائی ہے اور واس کی مختر کرتا ہے کہ ان ان کی عرکز ری طی جائی ہے اور واس کی مختر کرتا ہے کہ ان ان کی عرکز ری طی جائی ہوئی تا بر مرتا ہے کہ ان ان کی عرکز ری طی جائی ہوئی تا بر نہیں ۔ یہ خوش ہیں ۔ اس کی اور خار بی عنام دونوں ہم ہوئی ہیں۔

رُدين سے رَحْنِ فر بَهاں دیکھنے تھے

لے ہاتھ بیہ نہا ہے رکاب میں استعارہ نے معانی کی بندی اور فرقی نے نفاول استعارہ نے معانی کی بندی اور فرقی نے نفاول کے چنا وسی شاعر کو مدد دی یہی من اداہیے جس نے عالب کو قالب بنایا اور اس کے شاعراز رتبہ کو آنا بلند کر دیا کہ اب حک وہاں کوئی نہ بیوج مکار انسان کی ہے تیا ت کی تصویر وسعارہ اور میٹل کے ذویعہ و دو سری مجتم اول استان کی ہے ۔

مرى تقمرين مضمرب اك صورت خرابي كي

ہبدلی برق خرمن کا ہے خون گرم دہماں کا سے خون گرم دہماں کا سے سے شاعر کی خطمت کا اندادہ اس کے استعاروں کی قوت تازگی اور بلندی سے کیاجا سکتا ہے جومانی وبیان کی جان ہوتے ہیں۔ استعادہ رمزاؤی

ہرتا ہے اس لئے حذیہ اور اندردنی تجربے بصوریاس سے بہتر کھینے والا کوئی اور میں اس وراید کا م بہیں دندی اور فاری مقبقت کی ہو ببونقل کے بجائے استمار واور كناير عدام ك قرجيدا ورباراً فريق مكن موتى بعد أكرتشبيهو بالمعنى في الم رديا ده و حرى كى وشرك صورة صد فيت بوجائ كا . غزل كو فنا مريش بغل منى تى مت سے زيار د استفارة الحيا يا كا من موتى جدد و استعار و مقاني كائنات كو وليها نهيس و كليت اورينس و تعيمنا جاستا جيسى كه وه نطراتي بن وه جب النيس بيا ن ترتاب له ان تطيعت تعلقا نت كوي اين إيش تفركمتنا ہے جود ورس استعار اور شاتی سے الفیں والبتد و ہو تھ تے ہوئے ہی سرحب وه ان کا تعلق استماره رور کن بد کے دراند این اندرونی جدیادر بخرب كى روشى يرجرا ماس قولازى طوريواس كا نقطه نظر داخلى موجاما بعاوراس کے بیان میں رمز واپہام کی کیفیت خود بخود میلا ہو جاتی ہے۔ بید مزت موسیقی ك في حقيقت اشياء كے جرانا ل فهم مناصر بس ان كى علامت ہے. اى کے ذریعے مند ہات کی بھول بھلیاں کے بعے وجماور ان کی براسرار کیفیات کا يته عِلما ہے ورزيمياري منطق ذان تعنا دون كادور كر سحق ہے جودا ك قدم قدم برسطة بن اورز ان كي كوني اوجيد كرسكتي ہے - جذر كے رو برد طق مرتجر ما موجاتی ہے اور ای اران کو تیلم کرتے میں اسے تا ل بنس موتا۔ غزل گو خام اید اندو ن ملذبات کو خیل کی زبار میں بیان کرنے کے مع کھی معانی کے مطروروں الفاظ تلاش کرتا ہے اور تھی الف اط کے سے معانی ۔ ایسامعلم ہو تاہے بیسے معانی عنظوں کی فار محصورت معین ہوتی ہے اور نفطول کے ربحل استعال سے فرمعانی کانفین عل میں مساہے۔ شاعر کا خیال زبان اور معانی دو فول ان فدر مشترک ہوتا ہے اور وونوں میں رست اور ربط قائم کرنا ہے الفاظ اور سانی کے صبح ربطب صن ادا کی حبوه گری ہوتی ہے اجس کے بنیکطام میں مایٹر ہنیں اسلمی علم دنظر

کی دست سے سعنی آفرین کے میدان کمل وست پیدا ہوتی ہے جم پی خفوی سطر سعری علاموں یا تھی و بدائے سے شعر سعری علاموں یا تھی و بدائے سے شعر سے الفاغ کی شست و ترتیب میں حمن پیدا کیا جا آ ہے اور معی بقل قول ہے ایمانی المرابط الماجا آ ہے ۔ سعوق ن میں حمن تغییل مبالا تفاو مقالی المرابط الماجا آ ہے ۔ سعوق ن میں حمن تغییل مبالا تفاو مقالی المرابط المر

روی کی اسکے یہ کہنا بہت منگل ہے کہ غزل میں من اداکہاں سے آ ہے ؟ اس کے قاعد و صنوا تعام مرکز کرنا مکن بہیں . ایک مطلب کو ایک شائر اس طیح ادا کرتا ہے کہ تطف آ جا تا ہے اقر و و سرا دی ات کہنا ہے اور و سنف و الے درا بھی متنا تر بہیں ہوئے یہا تھا ز دوق چیز ہے عِیْنَ کے پامال صفون برنا ہے کا ایک شخر دولوں شخردں کے فرق سے دولوں کی مختصب کا فرق واضح ہوجا تا ہے ۔ عالب کہنا ہے ۔

عثی سے طبیعت نے زلیت کا مروایا در دی دو ایائی در دلادوا یا یا دون کی دو ایائی در دلادوا یا یا دون کا دون کی دو ایائی در دلادوا یا یا دون کا دون کی فرد در نظرک مطابق عشی کویتره کا کدان کے کئے چرائے موارد دیتے ہیں۔ معانی ایکے ہیں لیکن لفظوں کی شمست سے اس معنو میں کی طبندی کی طرف اس معنوم ہوتی ہے در نہ کلام ہوتی ہے در نہ کلام کے اور دیکا مارد دان کا تعریب کے در نہ کلام کے دور نہ کلام کا تعریب کا دور کا کا دور کا دور

ہے افر رہے گا -ان کا لنعر ہے۔ فرق عشق سے ہے روشنی جہا کہ لیے یہی جراث ہے اس تیرہ خاکداں کمیلئے اس مزن ي بيض رعايت فنلى سے جنتن ؟ نری کی فیبرش ک جه ويس قيمر الميكام في معايد - معجمه الم ا لي من ن ص مي اس الم خرف ميونکسان كرم ف اركف ايس كا أواد، وسكس ( وال يميل ذرتی سے باں اس رعایت نفاقی کی کشریت سے طرز اوا کی بدرت یا حن میدا نه موسکا میموسین از داد اجتیں جا ہے گئے تھے رہے ہوں مکن تغیل یں ان کا مرتبہ للد نہیں ۔ اور عالب کی تو دہ گر وکو سی نؤس میں ہیا ہے ۔۔ فاك مين كيا صورتريم من گي كدنها وكمني سبهم ل كي الأرحن من وال وكسن أَنْ يَهُ إِنَّ إِي الصَّمُونَ لِإِرْهَا مِنْ اللَّهِ الكِن السَّكِ مُعْرِض الْالسَّكِ مُعْوِكُونَا يى اور د مزى از نهي ميدا بوسكا - ناتسخ كانتوب ہو گئے دفن بزاروں ہی اندام اس میں الک خاک ئاتىن<u>ىغە ن</u>ەمنىلقى اسنەلال كى كوشش كى جررو*ح غزل بىگرا لى گ*ذرتى ئىسەيلىي كىلىم وس کا شعری شریع اور اس اور استوب بیان میں کوئی بلندی یا تزاکت بیدا ندموی راس کے بیغلاف عالب نے ولیل کے بجائے فعق دعوے سے اینا لام كال الاس الماكر إس كا تعرايك مكل استعاره بالكنايس. ومؤمنين ک اشارہ سے دمری کرتا ہے استرانا کی تعول معلیاں میں اسے بنیس بشكاتا ررسزى رئى كى كمانت السخ كامفوغالب كم توكم سامع تنش طرزاد الا انصار العاظ اورموانی و وقرق پرنیم حوکام سے احراث لانعك بين الرومعاني غرى عان موتے بيں ليكن انيس الفائلي جو

ظارجی تبازیب تن كوان جاكة سب وه بى اینی جگر الميت ركفتی م -

۱۱۸ شو کی اورخاص طور پر شو غرل کی خارجی میئیت واثر کا دار و مدار الفاط ك حَبِم ادرمود ول استمال كربو آسيد لفظول كو الرميح النمال كما حاليا و وہ خود معنی بن جاتے ہیں صن طرح محصی من موتا ہے لکن موست مرت برسكواساتذه كيهيان نظراتى بيع بمعولاً نفط ادرسي كي دويي قاعمري ہے میکن اس دو نئ میں موز وزیت میدائی ج**امعیٰ سے ۔اگرالفا فاکو**شو<sup>ر</sup> کا عبى إوار معانى كوروح معجماجات تغيير بيسيم كرميين وليفيعن روح كاحارجي قالملك شق آور لطافت د كلمنا بول كي اليبامعليم بوتاب كد لاح اورْسِيم ایک دو تسرے کونہایت ہی پرار ارطور تیمنا نزکرتے آئیں ان ان اوج کے ا احوال بري حد كاب ما دى جم ميكس ندكسي صورت مين عرور فابر بيد جاتي اسى طع ا دى جما نى كفيات راورج براينا كراجباب لكائ كالم بورسس رنتس بالكل يبي حال الفاظ اور معاني كويم الركوني تفط موقع عل اور معتضاً ي حال کے مناسب ہوتو اس کی تایٹروس لعظ کے مقابلہ میں کمیں زیادہ ہوگ مویوں ی بدایعنی اور بے تھے بن سے اسمال کیا گاہو، یا ہے آید کے معانی کتنے ہی بلنداور گرے کیوں رہوں اگران کی خارجی صورت نیرجاذب نظراور ول نظینی سے معرا بعے توخو دمعان عبی اس سے متاز بوے بغیر نہیں ره سيحة ادرتا يزرتو نام كويمي بنس بديا بوسكتي - تعرغزل كي رمزى ادرأ بأتي کیفیت اس وفت کیل این سے جب الفاظ ومعانی کم ہم بنگ اور تفانات حال کے مب مطالبوں کو بول اکرتے ہراں۔ دی سے طراز ادای والسنینی عبارت ہے جومی ایک نمیال یا اصاس حن کے تھی ایک کھے کو ابدی بناديتي سے ۔ القًا فا ميں مضورات يوشيره موت بس برتصور إينا ايك ليس منظر

الفاقا میں منظورات پوشدہ ہوتے ہیں برتصور اپنا ایک لیس منظر رنگھاہے جو ہیں دہنی لور پر مخصوص کرد دہش میں کے صاتا ہے۔ عز ل گوشاء بعض دفعہ ملیحات کے ذرابعہ جو در اسل ایمائی حیثیت رکھتی ہیں ہمیں ایک ناص فغنا کی مرکز اویتا ہے بموسلی اور فور کشیری اور فراع داملی اور ممیزی محمد میں اور فراع داملی اور ممیزی محمد محرف محمد و اور ایا ترک محمد میں اور مرک محمد میں اور میں میں ۔ او در صرف مجموعات ہی تک محد و دائیوں - ہر لفظ میں میں اور دو ای کی کا فن مرحمد میں ہر ماہد کی اور میں کہ مرتب والا ایم سے استعالی کا وصب جانت ہو۔ بقول فالی ہے بشر طبیح اس کر برت والا ایم سے استعالی کا وصب جانت ہو۔ بقول فالی ہے ۔

میند می کافلیم اس کر مسیحے و لفظ کر قالب مرے اسلامی بھے

برنقطى ايك جوبرى انفز ديت بوتي بعد بناع تحي ايك لفظ سے جو خيال تؤرات اوراق بني تعلقًا ف بيدا بهوتي بن وواس كهمر منالساكا سے مجمی عبی بیدا ہیں ہوسکتے - بھی وجہے کہ ونہاکی کسی ایک رنان کے تغرى دورس والناس مبسا ترحمه موناجليك وبيا تنبس موسحتا بمعفر فنو اك تغطاس الك جيال منى بنهال برتا مع - اور ذبين كوايك نعاص فضا میں مے جاتا ہے۔ بینام نو نوزل میں آئینگ اصاس اور آسک ساجی كا جوليك تطيعت دبيط قائم موجا ماس اس كوكسى دوسرى زبا ن منتثل میس کیا جاسکا۔ بر اور قانیہ اور ردیف کے ما بخوں میں ڈھل کر تنعلوں می جوبری انفادیت آود ایرمی اضافه و تاب اور انفیل س کخت خور كى تمدى كسرى يادي تازه بوواق بيل- بالكل ايني طي تعيد معن تند خاب ی ما سه من گرشته واقعات این جستی ما می شفل می نظرول سے سلصة آجاتے بيس و يولب كى كينيت بھى دراسل اشارة اود كوأيد كالمين ہوتی ہے من کی تعقیسی خلاکرما نظ لید میں فرکر لیتاہے ت

ہوں ہے بھی معیمی ماوی مقد ہیں۔ غول کی ہر بحرایت المدالیک فئم کا تعزوا کیا دھی ہے ، مشاہ بحر رمل جرعت کے ساتھ بیڑھی جاتی ہے ارد داخز ل تشاروں سے ہاںا بی سامی خیر س کی وجہ سے بہت متبول ہوئی ۔ س بیات دعوے سے توہنس کہ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَّا اس بَحِرُكُو اتَّنَى مَقِيدِ كَيتِ صَاسِقُ مَا مُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نیمن ا خالفرد سے کہ عربی اور فارسی میر<br>حبتی کہ ا ر دو میں مکن ہے کہ اس کی<br>سے منبقاً فریب تمی ۱سی بحرکے رشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اَیک وجبریزیمی چوکدی مجرسندی کیزز ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حبتی که ار دو میں مکن ہے کہ اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بارى چىد منانس ماحظه بول ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت منبئاً فريب تمي ١٠١٠ برك الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرافحية مسلدس يحبؤ ليضعمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يتعير في من كر فيوس منظمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ない ムーンシンをごか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ mal_hall_taninana_maga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/10/ = 1 / 5/4 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المعولية برا بالماسته درا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (L) on sucress successions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روائت، الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر مل تمن قبيو ل محذوف -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لكا شار يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہوس کل کا تصور میں بھی گھا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| م دیائے پر د مالی نے مجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المستسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (خالف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | diameters .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر گاری ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | برزوكي رملق ساست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر نالب)<br>مرگاری ب<br>تن ہے اس برد در نگاری بس<br>اضابکھنوی)<br>مر خوانے<br>سے مر خوانے گرا عبار ہوتا<br>اعالب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الما المان ا | وربر دوری در بیشر ته ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من معرف المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e and a state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر المرز المر |
| کہ بھے جارہ گری نے مارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نربخه أسهست مري سنة مارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبلون بريعي منا باندهي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابل تدبهدكی دا ا ندگهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (عالت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b<br>Manufacture of the continuous states                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

بجرع م ع د گھر جات الله التاجب التابع د بھر یں ورد نے بی گر دکوں سے بلوستے ماں بی استہ میرا ر نعه إ فروامسو وها) تفك كالمبخول أبركت بعاض ؛ ومسّدم كويرُ رموا في سهرً بح اور ردیف وزاینہ کے موزو ل¦ تخاب سے طاعہ غز**ل گوشاع** خا**م خوی**ر ا لیے الف ظ پرت سے بن کے سات سوی مقددات صداوں سے وا بستہ ہوئئے ہیں اُور ان سے ایک خانس مشرکی ایمائی تفیزا کی تخلیرے نکر ہیے۔ طرزار ااور مشر بحن الزائے كو ن على وجر بنس ميں اس بيم عرف جند اس مح كے رمزى اور علام يختر ك سنًا يس بن كرة الول تعلي بها يست غز ل نكارو التع كريش كالطور لرير تا وشا عبون . كرمان ديخرمي نعاب أشال ، تعن أود اسطع كربهت ودري صطابي لفظ ادعاتي، بین یکیبان کے چاک باد سفے رعثی و شوق کی آشفتہ سری کی فاص رمزی ورایا فیکیت بنهان بر صغيم عالده تشاعوول في محرس كيا بع مضرحا ليس الماحظ مول -زندان برابي تؤرش دعمى ليضيؤك اب سنگ مداد ایجان آشند سری کا بنول تیری منت بنے محدید کرتی و انظامرے سریہ باو ارسال امت را استرا المتاری المان کے جاکد اور کریاں کے جاکد اور کریاں کے جاکہ اور کریاں کے جائے کہ کریاں کے جائے کہ جا رمیتیر : اگرزخیرمیرے بیرین والی قریماهد کا بهاد آنے دو بیرالخقر بیدادر میراسی ا

اے دست جوں تری مدم وہے واسی اک بھنگے یں مگرا بھا کھانے مريه وست جزن كرمشفله أييامكل أيا سنرسا ب يعيك محيا فوامن محرافكل أيا رلاد علم جب / توقف جائل توم مماكر علم تنب جاک گریاں کا مرہ ہے د لااں جب اکتفس کیا ہوا ہرار س بے ناصے سے ناوان کیا ہواگراس نے شدت کی رومحیا حاک سے وحشت میں گرمان فلی لے علے خارسے مم گوشہ دائی خالی امی دمت بنیں این کر علی بهاد بیلے بی جاک گریاں کے بیطین كياكين آم ببساد بوي كيون گريان يه جاک ہو ہودہ وحثت محصنظر رہنیں دردیہ ہاتے گربان سے کمی دورس ماككرمرا كريان كون لعدد و نظر الكب يروج في رسواني مو داستر کھنوکا)

نعسل جز ن سے جامدد کاکی بہاری کا کوئے وہ اِتے جوکد کریاں مود ہے موسو ملكه سي آن كرما ن كل كي كياكيا هوا بسنكام فيول يبني معلوم مستمجه مهيش جوآيا توكريبال نبين تلجيا نشان ہم نے وکھ جوڑی سے اک اگلی بہاران کی ۔ بہاری گرسیاں ک ول بندے بعارا موج ہوائے گل سے شايدكه بهادائ زغميدن فأكائ ہے ترے وحنی کووسی زنعن کی یاد بال كيد أك يخ كرال بارئ و بخرسي نفا (غالت)

فاندرا وزلعن میں زمخرے بھا گیے کی سمالی کی فاربلا زنداں سے کھرانگی کیا ہ ج منوق بارس مبران المال المطراب التية بهاركون دير والدياس على متعمنت لحاءة لاأوجرل أيقرزر كالجانئ شكام بيتك مروره فها دريتشت بجرائها حراطنخا سعك سيمن ( وَوَقَى ) ترلنول كى ترى لرنمانے ين كركت برموب ورمايه بوزنجير كالاحوكا و عدا شدخان را سُسُكَ زَنِحْرِكُو أَنْحُونِ مِن لِكَا مَا إِنَّ كُنْ كَمِن كِيرَ الْمِنْ الْمُولِيَّا فِي وَلِوا فِلْ كَا صواكه نه وتمكي الاندال كالم بوك يركوش كيرفلنة ازنجيرب جؤن ز فاق ، زمخسید پیربلادی نیم بلانے کی بابرآپ سے تراوی از ہوگیا ( 2000) مبے کی حرکت بے تا بی اور بے ت<sup>ین</sup> بی تعزیل کی رفز نگاری میں صلات سال**ی** میں لتی ہیے۔ کہیں موج بہا رکہیں موج دنگ ،کہیں سے گل ،کہیں مدج نزاب اور کهیں نالی موج بطور استدارہ محرک شوی نی کے ميرضا مساكا غربير تَعْيَشَنَ كَي وه ابتدا بَرِمْجِ سي أَنْي كَتِبُو اب دیدهٔ ترکو جوتم دیخو توسی گرداساً تات کے اِن فاص کر لفظ بی اسطان شاہر سرے مٹی بیں گیل میں من رنگ کی نثوی فردینہ موسف کی چیز ہیں . دنگ او اصل میں کل سی

علا مونین نوان کو نیتجہ ہے ۔ من قرمیہ ملاطفہ ہو۔ جوتھا موم میں رنگ کے دھو کے پرم قمیا لئے والے :الد الب خزاین نوالے تھی سرکیا خوب کی زفیار کی مشکونہ طرازی کے ذکر میں میج ہی دارائیس شعبیہ سرکیا خوب کا دلیاہے ۔

وکھیو و دل فربس اُنداز نقش با مجے حرام یار بھی کیا گل کر گئی ا مہے بہاری ولو اُنٹی قال و حدد ہے کہ وہ معنق کا درس فرام دیے ا چلی ہے۔ اس وجہ سے اس کو نقش یا کی طبح فیرمخرک اور یا بدر بخیر ہو نابڑا۔ دلوانگی ہے جھے کو دوسس مرام دنیا مجھ بہار سیسرز بجے نقشش یا ہے ساتھ دلوانگی ہے جھے کو دوسس مرام دنیا مجھ بہار سیسرز بجے نقشش یا ہے ساتھ

که مج دکششی کی علامت ہے جے نالب نے اپنے کلام میں طرح طن سے استوال کیا ہے خاص میں استوال کیا ہے خاص میں استعاد میں جو بیدل کے دنگ میں ہے - افظ مح کر کہد نشجیدا ورکہ س ستعاد اور اس کے استعال کی کشت خال سے اور اس کے استعال کی کشت خال سے فرجی اور قوت آخرین ہونے پردلالت کرتی ہے ۔ اس طرح میں اور الباب کے افظ بھی جا بیج اس سے دیا وہ حرکی تصور حیات کیا ہوگا کہ درو داوار جسی سکونی اور حجودی استا او کو بھی شاعر کی آنھ میال کیا خرمقدم کرتے وقت محرک اور رفقی کی خیرمقدم کرتے وقت محرک اور رفقی کی خالت میں دکھتے ہے ۔ جا ہے اس حرکت اور رفقی کا خیجہ درو داوار کا انتراب کا شربے ۔

نه کیچ کبنی دی عیش مقرم سیلاب کر تا چنے ہیں پڑے مرنیر ور و دیوار دوسری جگرکہا ہے کہ عافق کو اسے سکان کی بربا دی کی پروائیں ،اس کو فکرے لا اس بات کی کہ سیلا ب جندا سے تریخاب سے وہ ایسامسرو رہوتا ہے جیسے کوئی حبلترنگ من رہا ہو۔ ( ابھیے سلسلہ تحت سات پردیجو ) کہ بحرص کی اک موج بے قرار نہو یا مون کا طا ب بول انفاس سیام شھامیں کیا بڑیں ڈگٹ بھل کن تک تک کا موج صبار تی ہر لارش مسانہ ہے اصغرکے شربیں یہ دیکھا ہوں ترب زیرلب تبسم کو یا رندگی ٹوتھی ہرموچ حواد ہے بغ زیکین یہ موجس ٹی ٹیسر طے کہنیاں کی جرید ہے تری مستی کی آددا ہو جائے

(لبلوص ١٤٥٥ ماثير)

مقدم بلاب سے دل کما نشاط کہ نگئے ۔ فائنائش گرساز مدائے آپ تھا شاعرکو دشت فایس مہر مراب تطراقی ہے جو مراسر فریب ہے اس راب کا ہرذرہ جو ہرتے کی طرح تیز اور میکدار ہوتا ہے۔

می راب دست دفاکار به چه صال مرزده مش جوبر تین مهد ار نفسها بفظ می کی استمال ی دوری شامین ملاحظه تال :-

هط بی اسمان ی و و رئیسی فیط گریه گمیسید آبله لایا آخسید ناامیدی نے به تقریب مضایین خمار د میگا اک بیاباں ماندگی ہے دوی کم برا موانی ال می می خون اسبل سئیکنا ہے میت تھی جمن سے لیکن اب یہ بددائی ج اللہ وحثت برست گوشہ تہنائی دل ہے کفس میں میط بے خودی ہے نیفون دول ہے جم میں مین گیج فباد فوق میشار سے باردہ ہے حوفان مرا میج عم مرسے گذار ہی کیوں ذجائے میان جم برائیذال ویرانی دل ما

## جَرِّ که بال ایک مون مے خانے کو بہا ہے جاتی ہے۔ کھے ایس میٹو اِ مز دہ کر باتی ندری متید میں سیٹو اِ مز دہ کر باتی ندری متید میں

ياك من سل البيران واي ان الله بسکر جن کرے سے زیرو زیر ویراندھ من من مراب عمرا عرمن خراب محرا دل در رکاب صحرافانه فراب محرا ارنكا وموزن مينارشته خط جام كميا ساقى فى ارْ فِح كُرْمِيانَ حِلِكُمْ مِنْ مَادُهُ مَابَ مروه متوخ بعطفا نطرار سوق خوزرى كرور بركان بالده موج يترب سيدا يربوا دنت كربر بال كشامي مراب وس ليد من كودل دوست شناميع شاب سایئتاک میں ہوتی ہے ہما ہوج سراب يو كارباب يمن تحرکو اعزفد مے بخت رسا دکھاہے سرسے گذرے یہ بی ب بال کا می مراب ہے۔ برما عددہ سرم کرعب کیا ہے اگر سے متی کوکرے فیصل ہوا مح زاب عام مدر بر مارے شاء وں کے بہاں میں وطرب سی سکونی ما است عبارت ہو آہ حس ای ماری ارزوین رزی بوط بین راس کے بیکس عالب سے بہا معیش <sup>و</sup> طرب کا تقور می سکونی ایس ایک مرک ہے ۔ جنابی اس شعر سی اس نے بتا یا ب کرطوفا ان عينَ مے كرواب كا اگر بخر يري واس بي من كل سي منفق اميج صبا أور مي خزا ك اجزالمي ك

تحريك كلام مي لفنظ موجى كى ايما في مبلكيان جارجا وكها في ديي إين -بى بى جازايد غداكا نام كے كر في بھى جا باده كو شركى بى اكسراج بيان س

ما ما تعدد المراز الرابطات عالى بني -شرير راك ي ب بال منامي خارب يت نصارين زيس طوه نيا مع شراب نیکر رکھتی ہے سرنشو و نمامون متراب موحة منزة لافيز سع الوج سراب ہے تضور میں زیس طبوہ تا موج نظراب بر ہوا وقت کے ہوبال کشائن شراب <u>رُزے ہے میع مے نری دفیار دی کر</u> كرسيت وازك وصهامي أبحسه تلاز جنبن مرح صباب سوفى احبارباغ ارد را مل سے رخمود درما نمک سیں سے فریش کی ل کرے ہیں تاورازم موج غبارے پر یک دشت و اکر و مع ميط أب س ماري سي دست وياكدنو ما تند موج آب زمان ميديومول وردكيا ميح نفس ذبخيردسوا أيانبي مع من كات رك سناتي رون وينس لطئ موج كم ازسلى استارتهين كحرطوفان يخليل بمبني موج صباكم مو القييفنت ١٧٩ كرا

لبكه دو لأسه ب رُك " اك بن فون إد موكر موج مل سے جرافال ب كذر كا ه فيال نظ کے پردہ یں ہے جہ ترا شائے دفاغ ايك عالم يرب طوفاني كيسيت فضل ش بنگار من سی سے منب موسم محل بوش أرائية بي مراعطوه كل ميكو است ئاي*ت ہوا ہے گرون مينا بيرخو <mark>ن خلق</mark>* ہوم فکرے ول بتل موج ارز ے ہے مون أما جرمين بتياب إمتقبال ب شورجولان تعاكنار بحركركس كاكرآج ہے فروغ ماہ سے ہرمیج ایک تصور نماک ار بدمرگ و مشت دل کا گله کرون گرترے دل میں ہوخیال وسل میٹے ن کاروا بيدابني والأمتي نِے د مانی حیلہ جے زک تبنائ بنس مے می ساق کی توت قلزم اتبا می م ال بنین کوسے طوفان حوا د نت سکینب مبادائ کلعن نصل کابرگ و نواگم ہو

كرميج كريه مين صدفنده وندائل المم مع مرق بھی حن کے عارمی پر یسکٹریر جماقکم مو بال ري بستوخي موج صعيبا عروا س سے شی خط جام ہے برد باندہ يُل عمر ُناز شو نئي عنوان عُمَّا يَنَّع مرب دریا نے میابی مربح اک وج فوق می می عارمرمہ ہوئی ہے صدا مجھے زرد آگست<del>ر</del>می موج نسا مجھ برئ زبخرم تاب كوفرصت وانى كى عم دامان مصال ب طرادت من كرترك ط ليشعش حبت كالمحلق كوالطع فال موج أخرزاب حياسه حين ميثاني محم شرارا وسعاموج صباواما وملجيرب سرمد كويا مرج درد شدك وازيم س ج بہار میسرد بخر نعش یا سے ما كرج وادن موج خياره أشاب طوی ان کا اردل کاموج اوریا سسے تعين كينيت اس معاتبهم كاعبادت ك راك يان و عصر ارتوس ما الك

تَهِين جز ور وتسكين موسق إع بيد وا بلاردا ن مُلَين تيان صدموجه محوهم ہے وحشت جنوں کی بہار اس قدر کو ہے میکدےیں نبدل افسر کی او مکتاب مہتی ورب نا مہ موج مراب ہے زاڻيا بيش تين حفا ڀرٽا زنسترا وُ وزخو د گذشتگی میں خرستی یہ حرصت ہے مان آب د واز موسمْنَی میں حرم ہے مختاكش بائ منى سي كراكياسي أزاد غرور لطف ساتی نشهٔ بے اِی من ن چان ندان د با س د بهائے پرشیا تہے رجين ركعتي ہے شرم نغرہ ساماني تجھے ہارا دیکھا گرتگ ہے سیر کلسناں کو جشرخوبأن سئ فروش نشدندار الأنب ديوالتي بي تجه كو ديسس فرام وتين دریائے مے کیساتی سکن تمٹ راتی میر ایک بے فرانی صدر وارت نیٹ ن ردان بوج ہے گی گرخط حام آ ساہوڈے ب كندسوج كل أشفة فر كي استد

ساقی کی فیض مست نگاہی کے مین ثالہ ایک ایک جیجے کے کورگ جاں بنادیا ۱ چکتر ، كيساقطره كيسا وريا مكس كاطوفان مكس كي محت نرجوباہے تو ڈبووٹ نشکی ساحل مجھ جگرآ مر موج ہوائے درو ول می ترکیب اور اس کی سفویت قابل زادہے۔ جس طرف وہ شوخ نظری اُٹھ محین سے اڑی موج ہوائے ور دول اخرا عدما عر کے چند دوسرے شاعروں کے اشعار بھی طاخطہ مول . مكون خاطر بمبل ب اعتطاب بهار منهوع بسك كل الفتى نه آمشيال بوما ر فآتی ، دریائے محبت مجماص ورماص مے دراہی ہے . جوموج وبووے ساحل ہے بون تا م کاساحاً کو ہا سوح وكرواب بوا ب دریا سے غرمن انہ تر دریاسے السارماتيد 110-بنیگا ننگی، خو حا موج رم آبو کم غنچه صدا کینه زا نو کے گلتان زدہ م ورس نیز بگ ہے تس مع نگر کا رب موج مٹراب یک مڑہ خواب اک ہے سی به دوق غفلت ساتی ملاک مے موجر مر الله على الله الله المنابع المراكب ام بها با ن من گرفتا رحبون مون کم بها ك سرزه وو في منت تمكين حنول كييني تا آباد محل نسش موج گهر آوسه مع تیش مبوں مل کش لیائی ہے بیما بی یا د دوست ہمزاکسے تسلی ہے إل تدرو معره موج شرب ب منائے سے سے سروٹ طیبار ہے آ تاہے ایسی و سحصے کیا کیا مرے ہے ہے موج زن آگ تورم خرکا ش ہی ہو ا ج مسیل رواں مالم میں موج با دہ ہے توونت ط *وسرخوشی ہے آ رمنس ہیار* 

، بنج ربخین به مومیں ہیں تسبم اِنے بہارگی استعامیں کیا ٹریں زعمت کل کی گلتا کی نقاب خو درمزو طلسم کی کیفیت سیدا کرنے و الی چیز ہے۔ خیا مجہ غزل کی رمز تكارى كے لئے يالفظ اور اس كے ساتھ جومفهم والبنتہ أب وہ خاص البت ر کتا ہے۔ اردوغ : ل گوشاعوں کے دیوا ن جاب واثقاب کی مصنون آفرینوں سے بھرے بڑے ہیں۔ اس مفتون میں معاملہ بندی وروا فعہ گذاری کی حرفز رحتی بيدا کي گئي ٻن وه ښندوستا ن ڪے سلما نول کي معاشري زندگي کا ميار ۾ اور خليل نُفْسَ سَعَ ما ہر سے کے ایک د محیب موضوع میں مثالی طاحظہ مول ۔ کم تناش بنہیں یہ بردا تى بەرىخەتىن رىجمرى نغا سے نے مبی کام کیا وال تعابیٰ منه رکھنے پرہے مدعالم کر دیکھائ بنیں کے زاعت سے ٹرھ کر نعاب سٹن کے ایک جگه غالب این مبوب کومتوره ویتے ہی کہم سے صوصوصیت سے مند منصیا وُور نه لاگ خواه عواه متوجه مو س محکے شاعر کا کمتا ہے کہ اگر محبوب بنگاہوا ر ب عباب رسے تو دورروں رحبت كا حال بنوكول تى حرب لا مت يس ايان اثراً فريى كي عبليا ل العطد يحي ركت بن دوسی کا بروہ ہے بے گانگی مند پینیا نام سے میورا چائے دوسری مجداسی معنون کواس طرح او اکیا ہے کہ عبوب میر کے ساتھ ہے جابی سے

پیش آ آہے تا کہ وگ مجیں کہ وس کے سابقہ اسے کوئی صوعیت بنیں بیک فقہ ال کے خلاف ہے۔ یہ اطار رشک کی بڑی تعلیف صورت بدا کی ہے۔ وريروه الفيس غيريم ربطنهاني ظاهركايه يرده كريده بنيرمق ا ورنشا يس ملاحظه جول. عبوب نيتزے آگ لگادي تقاب س موخمان بترى تطف در كما جابي الشيفتير إ اس روئ بنے نفاب کا حبوہ مہدا نعتا ہے ، تکلی ہے رنگ رجگ سے صورت مجاب کی (واغ) نگاہ شوق نے کیا خواب میں ہنس دیکھا نیا مجاب ہے جھیتے ہو روبرو ہو کم 16131 ور بروہ جو ش حس نے بے بہدے یوہ کودیا ۔ ٹوٹی گرہ ٹڑاق سے بند نقا ہے کی د وآع ا واغ کا دعویٰ ہے کہ مجوب عاہے تھینے کی تقتی کوشیش کرے دیکن وہ تہیں جیب مکمآ اس سے کہ میری نظریں کون وسکال کے حیوے سمائے ہوئے ہیں۔ جلوب مری گاہ میں کون و مکا ہے ہیں سمجہ سے کہا تھیین گے وہ ایسے کہاں کے یا وجود جاب کے مگر شوق میں محبوب کا حلوہ موجود رہتا ہے ۔ اس مشر میں اثبات وسفی سے من کلام کے بوہر کو خوب حرکا اے . ات سے جبو و کہ جہلی ورنگہ شوق میں ہے۔ ان سے بر دہ کہ وہ ہے ورول خمال میں ہو بے یدہ ہم سے ہوکے وہ کرنے تھے جا

ا جلال ) من كر ديكدر إبر نقاب كي تجهيد وه توكه جيور ديائي نقاب كي دي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالية

بھے وہ مجد سے توکیا یہ می اک اوا نہ کی وہ جاتے تھے نہ ویکھے کوئی اوا بری ہجوم من کے یروے تھا ب کے مر لے وہ بے نعاب موٹ سی قر کیا ہواکہ سے جمال بے محاب بتما کہ علوہ تھا مجاب کا سے کلیم برق طور تھی ک ( 13 6) یمال خود رخ بے بروہ کانقاب موا ز تخلّ في نی آن مجر بیوں رہی سرایا دید ہوں ۔ اس کے جلوے کی ادا ایک ان توری جی ( اصغر ) تھیں نو د مزود حن می<sup>ٹا</sup> نیں جاب کی مجھ *کو خبری نہ نی بے* عباسب کی ( اصفر ) منّن ہی کے ماتھوں میں کھیشٹ نہیں رہتی مري نگرز بحری آ جه کا حجاب ہوا اس سے ول کا ہراک نقش طرہ اب موا نَعْس ا ور**َاشَارَ كَامِيزَي مِل**اِت فِي إِرْهُ مِد غَرِل أَوْسَا عُرول منْ جدت او و أَكَاحَى او ا

ا مفس اورآشار کامیزی ملات این ارد و نول توساء ول من مدت او ا کاحق او ا کیا ہے۔ یحض میدت او داور اس تیل ہے جس کی وجے خوصودہ تحرین ہیں ہی انازگی اور شکفتی آجاتی ہا، انفظائے معمولی معتی سے قدیا وہ ایسیت اس اس کے میں کہ اس کے دستی اور کے میں اوق اس میں اس کا کیا موزم ہے، قضل ورا شیاف سکہ معمول اعلیٰ ایک میں کھٹے ۔ ہوائے شاعوں نے کم طرح فلامتی طور پر برتاہے ۔

۱۳۴۳ میں تب ما نبگلیاں کھی ہے پھٹرمرے فاشاک آٹیاں سے کما کیا تنی سے سروارا مرسم کل یں ہمران ہوئے قفش می میے سے رور او جین کہتے یہ ورمدم گری ہے جبت کل ملی دہ میرا آشیا ر کموں ہو کھے قنس مران دزں گنا ہے جی سمشیاں اپنا ہوا بربا دکیا خوشا قست تفن میں ہم هش پرسینکڑوں پر دے م سوبار طاہے قویہ سوبار بن اے سے ہم سوختہ جا وں کا حکیمیں ٹرا کیا ہو یہ شکے حبلا و کئے تماآنیاں گررسے پولوں سے دور تھا ا ا<sup>م</sup>ا قب مخصوی) إنباسن الكرى حبّ شيان كك حن يريحه تفاوى بيّ بوا دين الك امًا قب تحضوي ا مق ك ترف سوم م أيك بي م تاتوفير آشوال كسالة أي أن ي من سويدي ا "اقب تصوی) تايدى در فد گركم بى نبس كارت بى بى دورى بىرى آناك دو ( 36)

1**۳۵** بس سے سوانہیں خبرآ ثیا ں مجھے سیں تھا اسروا م تو بملی جمن میں تنی (فاتى ، ن مي . فصل گل جو بارد آئي آشيان هي يا د آي مصل گل مين اجراتها شايدا نيان اينا ا قاتى ، ہاری شاعری میں اسی طرح سے جیسیوں علامتی الفا ط ہیں جر ، وجود میش ا ا فنا دہ اور نطبا مرفر سُودہ مونے کے حن استعال سے ایمانی افرلمی اڑی خرار کینے ا ثدر بوغيده ر تفتّ بين - در اصل كسى زبان كاكوئى نفظ مجيى يرد نا دور فرسوره ہنیں ہوتا ۔نئے لفظ اورنی بندھیں سیکار ہیں اگران میں ایمانی اثراً فرنی نہ ہو۔ ، ور اگر شاع ایا بی اثر بیدا کرتے میں کا سیاب موگیا توق برائے اور رسی نفتلوں مِن بَيْ جِانَ قُوا لَ وَهُ عَلَا مِنْدُ أَنْ مِنْدُ رَسَى نَفْظ يَهِ مِن رُ هِرُوا و رَمْنَزِلِ ٱلشِّقَ الْح ساص الشيء وربيره انه جلوهاويتماشا وغيشان كي شالين ديني سرنبي والت ہوگی . ان بب لغظوں کو ہارے شاعر دوسور تیں سے برت دہے ہیں لیکن ج بھی ہیں ان میں عجیب وغرب لطف مناہے یہ اعجازے قاورا نکاری کا ۔ تعادرا لكلام شاعر تفظول كو فاتحانه انداز مين برتر ببيئوه ومجركسي اليستعنفون كوبيش كرنا يا بتاب جهاس كاكوئي بشرويه بمع جكله واوجوداس کے دہ اِنی تخصیت کے ارت اس س تازی اور ندرت بیا کروے گار کی بغط اوركوئ معنمون محض يبيط برت جاني كي وجدس فرسوده نهيس بوم آبا جيا شاعرابينه نفنس گرم يست مضمل اورمرد ولففول بين بعي نبي روح بيمو بك سُنّائج غزل گونشا عرے سے نفظ بھی علامتیں ہیں جو دہن کو صنیفت کی طربیت منتقل کرنی ہیں . تعز ل کا یہی طلسم<sub>ہ ی</sub>ا اعجاز ہے بڑائی صنعت سنی کوسمیشہ **باتی ر کھے گا۔** اور جوشاعرا س فتركا جا دوجكا سے كا اس كو استادى كا فرنييب بوكا-كوئي مفنون كني شا وأكي ملكيت بنيس بوجاتا . وواسئ كا موجاتاك و مكو جى ع برت سك و اس إب بي تقدم وما خرك في معي بنيس كهندا-

أَرْكُسي شَاء بِنَهُ كُسي صَمُون كو بيلج بريّا اور د ومرب، شاعر بنه اسي توكيه عرب عه عبد إغدها اور اسي بيشروك مفرن كمعاسك بي اس كوزياده لبندكرديا يااس ين كوني مندسة بيد كردي قوو ومعمرين اس كالموجائيكا أنظيري كالمشهور شعرب. بوئت عابس از ترست د فا مي ا هد . محمر از دست بنگير بد كه از كارمشده سود آئے بھوڑے سے تقیق سے مقامی رہائی بال سے کہا ال بہونجا دیا۔ میفت حتی رس کے مجھیا سے مود ا ما غرکومرے باتھ سے نینا کرمیا میں موسن فال كا فعرب نه ما أو كا كي جنت كوس نه جاول كالسرائة المشدنية المشدنية المسائم الما المراه ما نا ب نے اسی معنمون کو دو مری طرح سے میش کیاہے اور اس کو اور نے اوہ جند کریا۔ کر انیس جلوہ گری میں تھے کو چے سے بہت فری نقشہ ہے والے اس قدر آباد انہیں لودای شعرہے۔ ساتی ہے بک مجمع کل موسم سبار ظالم بحرب ب عام وّعلد ن سَرَ بَكِيبر عاب نے اس صال س كيا طرفه كارى وكانى سے -المر بر میزد که ب برق حنسدام ول کے خون کرنے کی فرصف بی ای ون الهيارا الضاف عشرس د ہو۔ اب تلک تایہ تو تے ہے کہ المصالیکا ذُونَ لِنَ اللَّى مَعْمُونَ كُورُ إِهِ وَمِيلِمِ انْدَارْ سِ الْوَاكِيابِ -ب تھوا کہ بیا کتے ہی کہ مرحالیں گے ۔ مرکے بھی جیدن : ایا تو کد عربا بن سم أراجه يترقود كمنة ببش كمعشود بإرمين انسان إلاسيريا غيرجا زارا مستضهامي منديه حن سيمتار بوتي بي ـ رارنابلس میں تھے میں کے شعبے کھٹوں مٹم کیے بندی ہوڑ کا لاکھ اور تھا رَا فِي فِي اللهِ مَن صَولُ لَا فِي سُوخِ مِلِ أَن اللهِ وَلَا هِ مِنْ كَ مَا مِنْ كُلُولُونَا الْمُعَلِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

**کاسوا** ا نیا تے شوق یا برسی کے مفنون رسما طر بندی کا نہا یت اعلیٰ درجر کا شعر کہاہے۔ بے تو اوں موتے میں اس کے باؤ کا در منور المیں باتوں سے فوہ طا لد برحمان م مائیگا حرست نے اسی معنون کو اور زیادہ کھار دیا ان کا شعر ماحظہ ہو۔ وه خواب نازيس فحاور زين في سنموق يابوسي يستجعي بيتئ تهنت ترئ اس تطفف أيما كو ، مجرچه طرز ادامعنوی خصوصیات سے عبارت ہوتا ہے میکن اس کی تاثیرلفظی ستمال کے تعین مضرص و بقوں سے بیدا ہوتی ہے در مسل غزل ایک طرح کاطلکہ غ ل تكور شاعر اس طلسم ك جديدو ل كوعبانها ہے اس كو لفيظوں سے ستعال كے ذريعه السي قوبي مطاك كافي بين صفين ويمرك نبيل مجهد سحة شاعران لغلاال فربن کواس کی جدهنوں سے ریاکت میں وان سے شھرکا اڑے اور کی کا کو کی ٔ درمید بنیس . بیض ایسے بفظ بن جن شے رمزی کیفیت کی اثراً فریخا کا کھام

مورت اسیار کرنتی ہے ، شنا وہ نفط جن سے ربگ و برے فرات کی تلبین برق ہے اور وہ غزل من خاص انبر پداکر لیتے بی، غزل گو شاعر رابیا سعوم جونا ہے جیسے نشہ کی سی مینے طابی رمیتی ہے خس طرح نشہ کی حالمت ان گا اور لو دونوں کی شدت زیادہ عموس بوتی ہے میں طرح داشان شوق باین کرنے ولا لے بران دونوں مراح ت کا اور دو بروں کے متا ہے میں زیادہ برمتا ہے ۔

تعلیل نعنی کا ما ہر اس کی جاہے کھے ہی توجیہ بیش کرے سکن قربیہ ہے تقیقت کی یہ کا تیرو تا ٹر لز نہیں مرکتے۔ رنگ اور فروہ نول میں بے بناہ ایا ٹی اوطلسنجامیت یا بی جاتی ہے جودر اصل اندرہ نی بہا رکی آئینہ دار بوتی ہے ،اردو کے خزل کو نماعروں نے اس لیلیف حقیقت کو ہرزمائے میں مموس کیا ، تبدید شاعروں میں

حرقتہ کے بہاں اس بحرکہ شری کی شکیراکٹرٹ سے ملتی بیری بعق دو ہوڑ ل شکیرہا ہے جھی نے احساس متباہے ، شاہیں ملاحظہ ہوں

اللي به كاه رنگ كيه باخ ي بيد استا بنين نفوه ما عدارايد فرن

دیکھ کے دست وہائے بھارین چیچے ہے رہ جا دیں زکیو ں منہ بولے ہے یارو کو یا منہدی اس کی رجب ٹی ہو گئ مراکونی اس کے ربی س کل ماغ می الیے مسلید میلوں کا جاتا ہے اسال مک مشك منبرطبد طبلاكيون بوكياكام بمن ماغ آشفة ين لف مغبر يرى. بمست فوش اس کے نیڈے کی تی آئی مجھے اس سب کھی کوئین کے درس نے بوکیا ار میرین د بیاک تر می کیونک رشکتانی می سرمین شرخ ہے ای ق کا ربیک موئے و مب رسے متک بوجے تیم مال خش اس کے ختہ حالوں کا میرصاحب نے گل کے رنگ وہر دونوں کو دنیا کی نایا کداری اور اس کی یے و فائی نی علامت کے طورر پیش کیاہے اوران سے شوری فحرک کا کا مرایا ہے۔ خنوب . ت بوت گل اور رنگ گل دو نون بن دیکش نیسیم ليك بقدريك بكاه ديكية وفانهس ایک دو سرے متعبی گل کی ہے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی او سے اپنی مے خودی سے بیدا ہونے کی توجیہ کی ہے کہ اس سے کسی کی او انازہ ہوتی ہے محولی بر انتقائی فربٹی سے معد میں کاکام دی ہے سحریائے می ہے خودی ہم کو آئ کاس سب بیاں میں دہمی کو کی اسى معتمون تيمنحني كاشوالا خطاسور

۱۳۹ دیجاب مجھے عبوہ کماں دہے جمن میں ہرگل کا اڑاتی ہے نیم سوی ہونگ جرائت کے اضاریں . کماں ہے گل میں مقائی تے بدن کی کا مجری مہاگک کی تسبر پر فودلہن کی کا بو مبت كى نيم أه سے كلتى ب ول محموم سوبدوں مين انبي جي اليا يا عک لگ گیا <u>نگلے سے</u> جو وہ گل قواب تھے ۔ جوں بڑے گل کھے ہے زخود رفقہ لو مجھے جفر علی حرت کا شغر ہے بہار مو یکی اور فور طبلوں کا گیا مرے دماغ سے اس کل کی المئے فورنگی نا آب کے خیال میں پھول رگ کے نشہ سے ست ہوکر اپنی بند قباحسینول کی طرح کول دیتا ہے میں تعلیل لاجراب ہے۔ نشر رنگ سے پیے واشد کل مت کب بند قبا با ندھے ہیں ناآب کے ای بشمون پر دوسرے سٹر طاخط ہوں۔ میں نے حبون میں کی جوات دانا کیا گئا خون حجوس ایک ہی غوط دیا مجھے

ٹ عرکو اندیشے کہ کہیں رنگ کی گری جن کی تہا ہی کاموجب نہن اللے مارک کی کی جن کی تہا ہی کاموجب نہن اللے مارک کی م مارک کل میں اسے داخ اور بھت کل میں مج درد نظر آتی ہے ۔ رنگ فی ہو کے دو اور موکات معربی کو اس شعری کو ایک جو بھر جس کردیا ہے - سانیکل داغ وجوش بحبت کل موج درد رنگ کی گری ہے تاراج جن کی فکر میں ہے رنگ کی گری ہے تاراج جن کی فکر میں ہے۔

تلفر کا تقریح ہے۔ تعمثیر بر ہن مانگ نعضب بلوں کی چک پیمر ڈیسی ہی جوڑے کی گندھا دیٹ فہر خلا بالوں کی مہمکہ پیورٹ پیائ

سلے ۔ بت بی بر بالب رنگ کے شمری مرکب سے بہت زیادہ ما رہے ۔ یہ بات اس کے دو محضوص رہا اور اس کے اس کے اس کے اس سے واس کی اساس و اس کی اطافت اور دو سرے دس کا فر نادہ لطافت ہو رہا کی اطافت اور دو سرے دس کا فر نادہ لطافت ہے ۔ رنگ کا اساس موشی نی موجوں سک فررید سے ہوتا ہے ۔ گویا ہا رہا نظر کو کسی ما دی تو سط کا مہار ابنس میٹا پر اس کے اور اس کے اور میں ماوہ کے ذرات فضا کے ذرید ہم تک برد ہے ہیں ۔ چری ریک اور اس کے واس کے درید ہم تک برد ہے ہیں ۔ چری ریک اور اس کے واس کے درید ہم تک برد ہے ہیں ۔ چری ریک اور اس کے درید ہم تک برد کے اور اس کے درید ہم تک برد کی اس میں اور اس کے واس کی درید ہم تک برد کی اور اس کے درید ہم تک برد کی اور اس کے درید ہم تک برد کی اور اس کی درید ہم تک برد کی اور اس کی درید ہم تک ہم سال کی درید ہم تک برد کی اور اس کی درید ہم تک ہم درید ہم تا ہم اس کی درید ہم تا کا میں دریا ہم تا ہم تا

ی اس پرنتمب بہیں کہ رنگ کی طلساتی و لوری نے عالب کومتا ترکیا۔ اس کے دیو ا<sup>ل</sup> یں ایسے شوکر ترے ہے ہیں جن میں پیٹری محرکس ملائے ہو اس کی لطافت طبع پرول مطلقہ کرتا ہے میکن یہ اضعار زیادہ تر بیدل کے رنگ میں ہیں۔

روم من الكل المرافي من المرافات من المعدد الكل الكروش من من بها و من كالم المروضة المؤسلة المرافق من المروضة المرافق المروضة المروضة

رند کتا ہے:۔

خال مارس بیگال عنبراشهب کاموا سونمجد کرزان کی برشکفتن یادآیا زکی مراد آبادی کا خرید:-

عقی ہے ۔ رنگ حاکد کر کر کو بی سے وساب ہے تیرے وقے کی دیا بی کا موک بوک ہو کہ کا مار کا خطہ ہو۔

عارة كرسود المعالى الما يم موى عايد كالمعاد المارة كرسود المعاد الماري الماري

تبليله ماغيهصاسحا

دوام كلفت خاطره عيش دنياكا جون بن نشرے رگ ابر ساری کی ا یہ وتت ہے نشکنت کہا سے نا زکا صيد زوام جنة ب سس دام كاه كا تر ہو اور آپ بصدر تک گلتان ہو تا سمج رنگ رفته دور گردسشس ساغ بوا خون اوینہ سے رنگیں ہے دیستاں میرا خمر بك سيا وازحقه إلى حثم أبو تعا رنگ روئے شم بری خرمن برواز عمّا رجمک شب د بندی دود پراغ مانه تعا رج از تاب محلتان كيوادارون كا یہ زلعنہ پارکا افساز ٹانسیار ہا ارْس ربگ كل اور آئينرووار بوايدا ب الكار الكركل المنه إواز نعاب زنگ گل است كدميد در المعديب (بقيسل وتوسيحا)

حاے بابع فران سے بہار اگرہے ہی ببار راك فون كل سے سالان الك إى كا رنگ شکته صح بهبار نطباره جه برم قدح سے میش منانہ رکھ کر رمگ نے ملے فاک میں رہم واغ تنائے شاط نشيل محم كرده راه آياهه مست فتنه خ عِشْ إِزِي مُردة حسرت جاويد رسا عُمْ مَبِوْں غوا وار ان میں کی کا پینٹش گر رات دن كرم خيال ملوه جازانه عقا وصل میں نخبت رسانے سنبلتاں کل کیا۔ ميرده سوم جن آياب خدا فركرب مكت رنگ كى لائى سى شب سسن مركه باغ ين وه جرست كل اربوسا بسكرشرم مارض زعس سيعرت وأتيم ے بہاران میں غزاں پر درخیال عند موام ا برق نے رنگ و بوئے معنون کو اس طبع پیش کیا ہے۔ کہت زلفت سے آے تی معربیں وماغ

وم سیسی بی مجھ یا دصیا کے جمو سکے

سِل ذوق بيد ن ب بإل عندليب حیرت حن حین بیرا سے تیرے رنگ گل ا راگ جن سے ماہ وسال عدامیب عمیری بونخی مرف بہرے د حسن کار بر الني وكل صورت كال وفرة خورج " ديكهاب كسي كا جو حنا بسته م أنتشت رنگ ہے رنگ دمان عوام منا فیعبث الالطمن عشن إوصف توانا في عبث محل صبح و ولی غزل دیری کی دیری رنگ و تو کے فوکات کے عمت تھی گئی ہے میکن و سے زیاد ؟ رمگ کامرک غالب ہے۔ رنگ کے ساتھ تکل اور ضیع کی تازگی میمنوی فوک کی شیت کھتی ہے۔ بي رقبياد بيموست ورَّرينان كُل وصيح دوشع عثق ببارے بگفستا ن گاومبع ما مه زيول كي سدايس ته دامات وم ساقی محل رجگ نسط اور آیکنهٔ زالوسے تبكهبين بيخدو ووارقنه وحيان كالقضيح وصل المينية زخان صمن حينسان ليكسر مفلت آرامی پاران یه بین ان کل وصیح زندگانی نہیں بیش از نفس چند اتسے يوتان ورز شعله رجك خا بلند موقوت یکئے یہ تعلقت بچکا رہاں تنم وگل اکے ویرواز ولیل ایند برم دامع موب و باغ کشاویررنگ برم به اندا زخا ہے رو لق دست خیار آئتن برال ہے بسکمرون شق مکین سار آمش مبک ہے وہ قبلا آئینہ موانمشداع جول برطا وْس جو بِرْنَحْة مثق ريْك بِ رہے وم مروضیاستے گرمی اِ زار باغ ا تن رجمه رخ برگل کو یفتے ہے فروغ خ ں ج مری گاہ یں دیگ اولے علی سلوت سے تیرے مبرا حسس عیور کی اے واکے نادیب فرین فرائے حل و تماسوموج دیگ کے وحوے مس مرکبا عين مرايط الدن صدر بك ول مرت بيد يك بيغية طاوس أساتك ل اب ظائر پريهٔ رنگ حشت كيول معنیات ومنسل یا تد ترایا میواست (بقيرونكومستال)

ما مع برئ كل ت ش رائ بارى العشب بور كل مي كل من ياركا (برق)

معج سنم سند مريت ف بوكيدك ماغ ديوانه بول من تجمت كسيوسه ياركا

بللد عاشیہ ہم) نس جرم سے بیے چٹم بھے آیتِ قبول برگ حمّا گرمڑہ خون نشاں ہیں رامی شورس رنگ اور بو دونوں کے معنوی محرکات کوش ی خوبی سے سمویا ہے۔ مجمت كل توموج درد كى السنجية سے طام كرنا اور رئيك مين ري عوس كرنا فااب ری کا حصتہ سے۔

رنگ کی گڑی ہے تا راج حین کی فکریس يرعنقابه رنگ رفته سے خمینی بیل تصوریں رَبْكَ بِوَكُوْرُكُمْ حِرْضِ كَدُواْ مَن مِن بَهِين كرهس ك إليس الندخون رنك خاكم بهو ب ربرداز دک رنت ، خ ں گفساعی تماکس قدر مشکنه کرمے جا بجا گرو موج بہار رکھتی ہے اک برر یامرو جوں مخل *مشع برایشہ میں نشو د ناگرو* یا ں سل ہے ۔ آتش رنگ خاگرو فافل كومرك سيشه يدملن كالكان ب یاں شعار جراغ ہے بڑک حشامے خون بحر س ایک ہی عوط دیا مجھے بررنگ من بهار کا افغات صابت ے شکست رنگ انعال ارد ماللو تھے كر برمد عائ ول دبان ال ناسي (بقرو تخفيت صطبي)

سا يُه گل و اغ وجوش يجهت گل موج درد عیال مادی بائے تصور نقش حیرت ب معنف سے اے گر رکھیے اُقی میے تن میں نبین \* اتعاو م كب وه جان شرم تهمت تباعل شي رمن خامورشي مي ب ارائيل بزموصال رجم واب ہے صورت مہد وف اڑو ومن بساط انجن دنگ مفت ہے برق آسیار نوصت رنگ دمیده بون بقاب ميردل ب مرافن عار ينا الكرم يميل فاراكالاراك وان رنگ با یه پرده تد بیر میں ہنوز یں نے جنوں میں کی جو اتراق میں مگ هي رنگ لالدونك و تشرين حداجدا وطست أرام فش متى يد بحران مدم ا پیغنی ما بری دنگ کمال طبع بیماں پیے

می سرخست باک میں یکس جین کی ہے۔ میجولوں میں برتمام تہدارے بدن کی ہے دنگ اس شیخ کا شوخی سے جُوا بِرُنّامِ اللّٰ بإغ رنگ باك رفت محين تماشا ب تصور نيرسكين طبيدن ابئ طفل ول مفيدى آئينه كى پنبه ودزن نه بوجائے عضب شمراً ون ب رنگ يزي لي خوري ورا بو اب ربگ يك مسرب صبح البيداب كلفت خانه واوبارس مشيشة مضمرو بنرجرئب ونهنه نشه فاشاداب رنگ وساز بامست فرب تاکیا اے آگہی رنگ تماسٹ باختن چشم واگردیره آغوش و داع جلوی ياور كلفُ أز بائ التفاست اوليس آ شیان طارُ رجی رسب ہوجائے رنگ کل کے روے میں آپندر فشاری حرت طبيدن باغن بهائد يدن إ نفس تبري گلي من خون موا در با زار رنگين م ا مناشا ہے کہ ناموس وفا رسواے آی*ن ہے* یاں ہے کرواغ الدوماغ سارے سودان خيال بصطرفان رنگ و بر سار مربگ او حسرت اک یا تی ہے یمن زار تما ، و کئی صرف فز ان کیکن خدا یا غوں ہورنگ استیاز اور نالامورو ن جنون كولمبت بتيابى سے كليت شكيب بي رنگ رخما رگل خورمشید دسایی کرے صبح وم وہ جلوہ ریز بے نفت بی مواکر كهاه وزو حاسئ كف كارين سب شفی یا دعو سے ما تن گواہ رنگیں سے خط پیال مسدار بھاہ ملین ہے كرے بے إده زے بے كسے كان فاع ت ہتا ہا رکٹ جتم تمانا ہی ہے کل مبتاب رکٹ جتم تمانا ہی ہے شَرْمُ طُوفًا نِ عَزِ الْ رَبُّكِ طِرب كَاه بهار بهاريًّا الدور بحينيُ فنا ب كي تركيس الدرستعارك الكل في عرب أولى معرفط

فراق میا دیے ہیں۔ طابق آخر آ بیب وی اخر یک سو بہارالد و رنگنی من رکھے سے دروا کن میدیت فدر ال جا یارت نمازہ طب ساء زخم جائی ہے وروا کن میدیوں مرکز ورائی آئے ہے۔ تماثلے کی رنگ دون برزویدی جائے

برص ا اورجون لرجونهاري في النوك و بخير با باد بهاري في محن نہیں کہ رنگ ہے آن ب کا رنگ بہاد عارض زیا کے سامنے مجھ کو اپنے دل کم گشتا کی و آت ہے كيا صباكوية ولدارے قواتى س غرور کیوں ہنوجب دل سی جیز ہاقہ نگلے شاد ماغ تری زلف مشک بونے ک اس كى كلى سے آئے كيول بجت نبلف لائے كيوں محد كوهبات ب الدي عساكوكيا عرض مبلآل نے بھی ای صفون کے شعر کیے ہیں -زلف يارى لقىور حنون شق مِيم في المن المن ما ال بهار فهيا كراس -بعد مت الي جنون تري بهارآن كوهي بموش تصحبان كو بفازلف إرشيخ في جِلَال نے ایک جعر اُ کھ جند اِ تی موک کی شیب سے بڑی خربی سے بتا ہے رہ تحلیل هنی کے قال کئ ہے اس سے صبنی طلب ویحیل کی توجیر کریں بلکن اگر ایساہے تو پھی شوکی اعلیٰ شوریت کم بہنیں ہوتی البلہ برط معاتی ہے ۔وہ ہما ہے:۔ الی ادام غز ل حافظ بینادی کے اشعاری بھی بوکا شوری مرک جار جا فاجع نیم تندند الفکے معلق سأن النيب سيسيخ ر

مسا تونكت آن زلف شكبوداري میادگار یانی کر بوئے او داری زماند ار بسر شک فتن د بر بر او فدائ توكهفا وفال مشكوداري صيابه غاليب ئى وكل برمبودارى

۱۳۶۰ وحتی وہ ہیں کہ ہم کو لگا لائی بوئے گل میاپیچی بہاڑ میں نیکسی پہنے عمین کی <sup>ا</sup> ہ ایکسہ دو سمرے شعرییں گل محدارغ نسفق میں ریکمہ، و بوٹے مرک کو اس طرح

معوں بیاب اور ہوتا ہے۔ کیا چول بے جلال کی واغ عشق ہی کہا ہی ہے مست ہول کم غش میں لگ پ

رے ولدوں نے بدلس محرثتی ہے اعتماری کی

مجمي الدئت وقالم فيرسد المحمى رباك فالمرس

باد صیای یه و ماخی کی تکایت طاخطهطفب ب بد تمنی هتی کهبد کے میں انتی مون لفنہ یار کی جس سے بری تزیا وصبا کا د ماغ بھی نہ طاعت

سُرِیته نے رنگ وہ کے رمزی اور حاصراتی اڑ (ان و دکیشن) کومس خوجی ہے این ماشقا مذکلام میں استعمال کیاہے اس کی شال جمیں اور نہیں تنی ریڈ میا انھ شبوک میا آننو شبوک سے من انوشبوٹ آرزوا لوے دفا آور خوسٹوک ونیری سے استعاروں اور رمزی علامتوں میں بلاکی ایمانی قوت ہے میں سے حسرت نے ہورا فائدہ اٹھایا ہے۔

حسر عظام إن خيال يار من نعي زنگ و لويسے يار کي کينيت پيدا مرحاتی ہے جو عشق شیرل کار کا کرسٹنہ ہے۔

يه رنگس ماجرائه عش شیرن کاربید خيال يارتين مجي رنگ و فون يارپيد آ

اے میرساسب کو بھی اوصبائی بددمائی کی شکایت ہے فراتے ہیں۔ لگ کی کے کسو کی مگر بھری ولفت میں آنے میں اوضع کویاں آک دماغ ب شاید اس ولفت سے تھی ہے میر میر میر اور سے آک دماغ سطے ہے

اب رنگ دلبر کے استعاروں کی ریکا رنگی فاضفر کھیے۔ بال فزانقی نمن قدریارب مواے کوئے دوست بس كئي حي عد منام، رزوين إلى ني دوست او می اب مم گرفتاران فرقت کو تصیب است است می میدورده گید کے دوست اس پورې نول د په يو مکوشوې محرکه د کې کمپيس موجو نو ټال-كي بيند آيك الت افرا الكاركي. حبرنے موٹھی ہوتری دلف سیا کار کی الد آه سنيا چنرهی وه پير بين يارکی کو سنج بكرنس يحمط بيمرت البامثاء ہے رہناری او الم المراسمة الماري المراسمة روشني بنش نظرے سے گانا رکی بو عور الكي تناجة الميدياري رناك ولوادی س ترے نامر دلدار کی ہ ولد ہی ہے بھی می راجے کے مجد وزول بجرساقی میں مالت بے کد البیائے مور برائے سے وجد تم یادہ کشال تقبر ریا ہے بريذ ذرب ول حرت زب تقيب كرمن منك فام كم شوق تمام كا ا ثنا ہو کے بارے ہم سخت بنرار ہیں فرارسے ہم یں مس طرۂ زلف مشکیر کو <del>سر</del>ہ ہے نمارتِ جان دو **آ چاہتا ہو**ل گیسوئے دوست کی خوشبوہے دوعالم کی آن وہ بیکت برباد کم برباد بہیں رونق بیربن ہوئی تو بی جم نازئیں ' اور بھی شخرج ہوگی راگ تے لیا س کا رنگ و في من مني مني من و جداري كا من فرند ما في بداري كا يَا وَجُرُولُوسَةَ إِن آسِينَ لَكُلَّ كَارَو كُولِوسِيةَ إِن آسِينَ لَكُلُّ مُوَّقَ مُحَوْدِ بِوِيْنِ بِرْ سِنْ لِنَّا كَبُرِينَ كُسِوسَةٍ إِن آسِيْ لِكُلُ ہیر بن کوئی ۱۶ را زامنوں نیر طبیر میں اور نر شور کے مسینے م<sub>ا</sub> افوش عل ہے بوئے شوق سے بومعطر مشام بال اسان نبیں ہوائے جذان کی شیم کا خوشبو ترسه ببوس کی لائی ہند کہ اس سے تبریک، نه جو اتحاج گذر با دصیا کا موتکی تقی جوایک فاروہ نوٹیوئے کریرا اب کے یہ اس کو نے کریاں کا نشاہے كيا يجي يال اس تن نازك كيم عيّت خوشوين كي فرتو بطانت وي ثرب نگ بان عجد بائ داما ف تعلسدس توشيف ميان ترى جا دريكاكر ایک بادلی گیا فوکس ان کی باکسی میں تحریبیوئے من رسوں ری اس لباس میں رفة رفة مث ربى بعصر مربدايت رنگ بين بوائد و فاين كوت ريادي نوشوت میا کے علاہ ہ ربگ حیا کامضون اس طبع إندها ہے ۔ غمزهٔ ول فريب كو اور بهي جا نفرا بنا برمکر نازمن برر بک میا زیاد کر احرت)

دوسری جگه اول کمارے .

آنهی ری جو کوش ربانی میر دری این می میسید کارئی رنگ حاجت کیسا احسق سخوستیوے زلمین کی ترکیب السنا خطب ہے ر عماج والعاد فداج والموب فار فوشوك ولرياض جوال بيري التي محوبی در نظفی این جرو بدن تیری مرشار مبت سری خشوش وی تیری والمرابية المادية المراجعة كياكيا مران كوآني مين نرشير نستأكره أأنحبس جبيد إين شقامي أكي رواييم كول كرال جرست ين شبكورة المحيرية المعين بند المعين راعد معذ كيا فرس قريح بال اينة : ديجور بي ليكوي أنوق كرا در بي ويوانه برا كلاب يص على برسية جم ياركو آج فرق سه يرده تباء رسيه مثكت عنبري ير تفريح ك سامان كيان بيرس ان يجي كيدره كريد الوشرير دامن حن تراحون شها وت نے میں مطافوشو کے جمت میں بساکر دیجھا

ده ۱ می لائی ہے اور کر ترسمبرس کی بو بے فودی اِنے مناکی صباح باعث

صرت نی بیاتی جدید شانی در ای ای جداس تعید ایتر سے بیل کر از میں بیک ترسی است از ایک بو سنیم باغ جرانی کرسشکباد کرد

سویه تا شهر ایران اینا د تدر دیشد سیاری بدان تو ندیا دیگه د لوشت نه مین اوانی اور رشنین برای و نیزو کی رئیسی هی ارویش ناری سیرا تاش این که علاده رشکه ماه و شاسهٔ خدا ور زارس این تشدو ندا و سه ارویش ملل

بوسنه النكه اليكن سب بيل خوبي اور كال كالبيلو موجود ربا-

یفیخ سَعَدی نے برکے متقری محرکہ کو انطاقی غرض سے کئے اپنی اکسس منتہ انظری کا بیست میں استحال کہا ہے جو میش (الیکری) کے ڈاڑیں کے الفیس وست میوب سے برخو خبو دار منی ملی اور اس نے اسے بوگفتگو کی وہ النائنطوں میں تھی جمہ بلا منت کی تبان ہیں ۔

کھے نوشبوے در حمام کروزے کی تنا داند دست مجو ہے یہ دستم مجھے نوشبوے در حمام کروزے کی کہ از بوئے دل آویزے تر مشم بر و گفتر کر مشکمی یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تر مشم بگفتا من الجھے ناجیب نہودم ولیکن مدتے باکل سشمستم ا ۱۵ جمال بنشیں درمن اشرکرد وگرید من بهدنها کم کرمہتم

ر الله ويح شعرى محركات كى مثالين معدى على قط اور ووتر ا سأنه و کیے کلام میں بعجاد ہیں بھکن نیالیاً آئی کٹرٹ سے بنیس حتنی ار وہ سانی کا مکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوکہ ایران کے مقابطے میں مندوشان گرم طلب ہے یهاں کے باشد در کوان بحرکا منداکا اصاب حتنی شدمت سے موتا ہے اوا سٹا تشند سنوں کے لوگو ر کو تبعیل ہوتا ، لیکن ہیں احماس کی شدھ سے عرن گرم آب و ہوا کا نی بنیس ، ہس کے ساتھ مشعری دروی و امتیا ز کے مواصیت بھی مرز دری مے ہم مرز وسلے ال الل مند کی ضیصیت رہی ہے مسلم اور ہندی شاعری میں اور سرو تمان أنّه ان شاعروں کے بال حنجول نے فاری س الم الله الم إلى الرف سلطي إلى الفي المتون وكما ب كوم وب كاراك ضائری نفرنگیل کے من محرک ہوتا ہے :-جو ہ حس قرا ورد مرا برسے دکل ہے تو حالیتی دس معیٰ رنگین بہتم اردوك شاعول ك كلام سے چندا ور مثالیں الاحظ طلب بن ۔ بم بوے دوست مجکونگیا کی شفتہ محبشمیم طرہ علمہ فیٹار بنے گل دن کے فوارکی دیکے بیدے اس تری چھٹرکو ہم یادصیاجاتے ہیں ( Z 3%. كالحمن مي ب محي بوئے كرياں اسى آج نَجِهُ كُولَ كُلُمَا جُوكُلُما أَن مِن بُس لا کے اس کی سندیم عطر ہاگیں سمجہ کو ترایا ویا صب ترینے

وه نونهال خوبی از ک ب دل را ب علم ب اس کی بویس گل کی تیم کار کے توسمی کے دکر مِن نے و کھیا تھا گر مشک خ طرُ گیبونے جانان! ڈی کہت کی قسم سينكرون والكسني أن مركم جدستنميم زنف معداد وام ساسوا ملوتو برگ حنامین و فاکی و آئے ادر كترم تا خال كل جهراب كرها عي بجامه وتك دفا ك وف و والبدا بوكى المنع بوالشيئ كه تماء كن زويك بعيفا بلرجگ زياده توى بحرك شعري سبت بنشا بحركاد ، عال بنس كروا يرم و رنگرى بنيام كالمحديدي يوق من كى بيران يوران ، این مشکین کاسانات بهم پهنیا تی پ زعت أبعول ك يئر أبودفا كى يم مملل کلی کلی ہے سیجھے کئے یار آتی ہے مجب ادا سے چن میں بیار آتی ہے سرنے میں کھل تئی ہے جو وہ زا سی میں رباک ہے تیزائسی میں بوتیری میں کے بیول بھی تیے، ہی خوشر میں سکلے <sup>ک</sup> ا حلیل ا مرزا لیگا دے ہیں شریں رنگ ِتماشا وربہ نے تماکی کھ پاليائي تا زگي

مراں بین نظر والے ، بیاب ہیں دل والے کچھ رنگ تماثا ہے ، کچھ بوئے تمشنا سے یکانہ کے اور شفر طاحظہ موں:-حریم فاندیں کہنا۔ تعلقہ کی ارت بیرین ہوائے شوق میں فارم ہاک فیشرم إدا في بوك يسيد من إر واصل اين ومائ اب كسى قابل نبيل را و ي يوسف فوه وليل منزل مقصوب جنب صاوق فاسباند وماموعائيكا رجي كمت آواره كن نازك و ماغولي ميارك مستى برياد يه مفرور بوجانا کیوں مکہت آعارہ جامع سے زمر باہر کس ون کو وفاکرتی پیرو بن رسواسے جُرِّ کے کلام میں رنگ وار کے موکات فاخط ہوں بائے میصن تصور کا فریب رجم وابو میں میمھا بطیعے و و بان بارا ہی گیا جامبي اے نامج نادال نکرار کم بھا۔ اِن جفافل سے توفر شبرت وفا آتی ہے. خوام انگیں ، نظام زمیس ، کلام رمگین ، پیام زمگین قدم قدم پر روش روش بیشنے نئے گل کھلار سے میں شاب رمگیں جال رمگیں وہ سرسے پانگ تمام مگیں تمام زمگیں بنے ہوئے ہیں تمام زمگیں بنار ہے ہیں

العَمَوْكِ الثعار الماحظ ہول : لے دل شوخ وحیلہ جو زیر کمین رنگ و ہو طائر قدس کو جی نے دام گر مجازی فريب وام كر رئك ولدمعا والدر يا جمام حداوراك شت يكف تھی ہو سنے ووست کی نسیم کے اقد ۔ اور سے ازی مرست شیارکو موج نسيم سيم عرقوان جا سيك أن بيد يدي زاه ، مبترك موت عِلوةُ وَمُكُمِن اتراكا النَّا وَسُوْق مِينَ اللَّهِ لِطَافْت جَمْ كَيْنَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ منى جاتى عنى بليل حليدة كلها يده زمين برا مجيميا كركس في ال بيدون يكن شال كعدى شعر فرزل میں جس اوا کا انحصا رنفظوں کے قباص استعال پر ہوتا ہے بشکڈ تعیض ادفات واحدك بماكت حمح كاصيغه لاسف ستحمن واكوميارها لد لكساجات بم

شعر غزل یا جن اوا کا انحصا رففلوں کے قاص استعال پر ہوتا ہے مشلا ہمیں اوقات وا حد کے بہائے جسے کا صیغہ لانے سے حن دا کو چار چاند لگ جاتے ہیں اوقات وا حد کے بہائے جسے کا صیغہ لانے سے حن اوا کا حیار چاند لگ جاتے ہیں کا سی خن ہیں جس کے ہنفال سو کا سی خن ہیں بنا یا کہ ایسا کو اس خن ہیں بنا یا کہ ایسا کیوں ہے جہ نفال اس کی وجہ یہ کہ تغز ل کے لئے رمزی اور ابہا کی تیت صور ی ہے میں خوری ہے استعال سے تغزو اور تھین کی صورت بدا ہوتی ہے اور خیال بور کے ہے استعال سے تغزو اور تھین کی صورت بدا ہوتی ہے اور خیال بور کے اس کا میں کے بیائی افر ہوتا ہے بیش نظوں کے معولی منی کے بیائے است میں اور ایائی افر ہوتا ہے میں معین ہے بیائے اس سے کا میں میں اضافہ ہوتی ہے۔ خود حرتے کی غزییں ملاحظہ بیجے ہے۔ جم کے حن

ول کی بے افتیاریاں ر کئٹی شوق کی سے قرار این نے میکوئر دل کی اسمیصد داریان ترکشی عبرل شمهاريل متعلي

استعمال نے ان کوکس قدر لبند بنر کرد یا ہے تورویوں سے باریاں ندفین عقل صرارها ست کید د سوا تے ہم مگر ازان کے ستم حن جب مک ر با تطب ره فروش

ك يدني ن وخراب المم المركان ال الى بر شوق ليه كي سيك تشامي

جَمْرِ مِنْ عَبِي مِنْ عَمْرِ مِن كَوِل هِرِ مِنْ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

عَلَى الْرَشْيِرِي وَرِيْرَ يَرِي عِلَيْنَ فِي السَّيْنَةِ مَنْ مِن مِن عَلَى الْمُعَلِّلُ فَي فِي السَّنْ الْم

رتخمينيون البيادوب كمايسرتن تمام نَيَا د البحال الشُّعِيرِ لِيا بِي تَعْيِن مَّا م

ا خذر رست من ما دری خوبی که خود و مجنود نشد و نماکت سیز و دکل سے بہاریں

يمراشون شرظا لم خيال اسخان مك

ميري بهيدا إنع ق جنات إركيس

رنگور را کی جان ہے وہ بائے انتین اپنی نگاہ شوق جہاں سرکے بَل گئی

4 جھے کا حن استعال ہر دور کے شاعوں تے پہاں لمآہے - قدمائیں فاص طور ہر میرصا دیکئے کلام میں اس کی کثرت سے مثالیں موج دہیں ۔ شلآ جب مک ملے جلے سی جفا میں گھیں اُٹھے سکیں كرف فين إواب توستم كاريال ببت

يبة قراريان وكمعوان في ديكيا عان كابيال عارى ببت بهل جانيال نه بهانی ماری قو قدرت نهیں محمنیس میر تھے سے بی یہ خواریاں مينيا ب دادن كوسمسدرا كيني سيد مزاجون بين سرداكي جناش ويك لي عوفانيا ويجمعي المجن إداكة كاسب الميال ويحسب طا لعوں نے میج کرو کھلا ٹیال دور سنجل ہی مری رسوا ٹیا ن یار با و عدول کی را تین آیا ل پاس مجه کونجی نہیں ہئا تیبر آسہ وتحصيل تريتري كربة كسترك الالبالي المهاجم فيعلى كسويته الخيس كواري موسی کے اشفار طاحنطہ ایران ؟ الجمعے مذالف سے جویرایشا نیول میں ہے م کرتے ہیں اس پر ناز اوا وانیوں میں ہم شابت ہے جرم نیکرہ نہ خل ہرگئ و شمک۔ حرال بين أب اپني بشيا يول بين ايم مارے نوٹی کے مرتکے میج شبیاقیسنبراّق تشخ سبک ہوئے ہیں گراں جا نیوں میں ہم نیم داری کانٹرہے:-کیم ففلت کی جل رہے امندری بیر فضائی نیندیں کچھ ایسے سواے ہیں سونے والے کہ جاگا حشر کا فتم ہے

وُّاعِ کے چند شور طاحظہ ہوں :۔ فغا بوت بوكول مدوق ك ذكرير يعج

نه تم و عده نو ن مي د مم بي التي ارول مي

سر خور میرہ کو تسکین وہیں موتی ہے کھیا اصاف اس اس کے اس کھیتے کی داواروں کا الوش يه اين جو صياد ك زلفين هوري اور بي جيوسًا كي التج رُق رول كا

تحجر کے تنعر سل حظہ ہوں ۔ جن میں جمع کے استمال سے کلام کاحن دو بالا ہو گیا :۔ ول میں یا تی نہیں وہ ہویٹر جنوں ہی ہنہ ۔ دامنوں کی زنگی کیے بھر بیانوں کی

یں نے بھیتے م سنے شریک کی گردن سخوا نے کہ کھے میری خطا بن کی

الله الله اعتباراست نظر إدر بيران سب كى بے بنيادياں اس بھاہ ناز ہی سے بویھے کے اک اسسیر شوق کی صیادیاں

نتلِ قرل کے حن استعال سے بھی کام ہیں بچائے بقین کے رمزو ابہام بیدا كرنا مقصود رو البع رحال احكه نتريل أس ك إلكل خلاف بع منظر من لقل ولمطالب كرصفان اورنتين كاسب سے زياوہ موٹر ذريعہ سے يغزل ميں ال سنے رمزی محینیت کو وسعت حاصل ہوتی ہے. اور شعر کی ہے تکلفی اور ازكى مين اضًا فه بوتاب - اساتذه ككام سيميان چندشاكس مين حى

جاتی ہیں:-انگ سمر اِن قافذ سے کہ فسے لئے اس کا یہ ہی گرقدم ہیں تہا ہے تو ہم کہے۔ انگ سمر اِن قافذ سے کہ فسے لئے ا

كمت الويوس يول كية يول كية جو وه أنا " لِنْ كَيْ إِن سبد إِنِّس كِه بعي زكرسا جانا ول جَائمے جول روکر شنج کیا کل سے "آب ہم آب المسرى بن بم توجرم تك يزارا كي تم الله المساير الذي يدييك تم المون بعد يمايك" كهيوصباكة مِن يُوتوسنْ بِعَالَيا تقب من جمرانْ تَنْ يَا رِّيَا ترى ﴿ يَصِي بِ رَاهُ وَهُ " (ميرحسن الموز)) جب میں عِلما ہوں تھے کو .. سے کر کئے تھی ول اُسے جیرے کہنا ہے" اوھر کو جیلیے" الميرس بلوي ا والكراب بدان ورائد مع كل ماس بہناچوس نے عامدور انگی توشق به رسه ب برم مرح شخض بزنگاه تری وه منه کو بیمبر کے کہما۔ کے گر کو بی اس سے طئے کر جرات تھارا طلب گار پیدا ہوا ہے تر کہتا ہے وہ ازر د طعن ہاں جی ۔ یہی ترخریدار بیسیدا ہوا ہے " احراکت) مفرونه مجه سے یہ بایش مواندین کی سی" ا چراکت ؛ اس جشم يد آنكه برت بي بم في كها بطور و رحل مع كرف والاكا فرا (جرآت) المدمبل بيكس نداد كاقاتل سكابتاب متومش ناز گرخون دو عالم میری گردن مرید.

كبعي جويادهي آيا ٻول مي تو كيتے ہيں۔ كريس آج بزم ميں تجيے فقرند و فسا د پنہيں يْن جركب بيدل كرم ليس كي قيامت بيل مجمل ، وه کتے ہیں کر ہم عو مِن فِي كِلَا يزم انهائي فيرس بني "من كي متم طريف في محيكو أماد إكرال سبحہ کے رقع ہیں ! زار میں وہ میٹر ال سکھ یہ کہے کہ اس سرر گھذر ہے کیا ۔ رشك بُتاب كُرُ اس فيرسا خلاص في عقل كبتي ب كروه ب مركس كا آت الكيوطين عرج تمكر بم متمكر بين عصوف كرم كي كو " با كي مِنس کے بولے سوال بوسے پر 'اُنسی با توں کا یاں جاب ہنیں <sup>م</sup> نقشِ بائے رفتگ سے اربی و بیملا "دوقدم میں مطبے خوق منزل جائے " یاغ میں تع جوائل گل کی سواری ہی تن شور شیل نے کیا" یا د بہاری اس کی " اُنصّے ہی تیری برم سے اٹھا یہ فلغلہ میں دہمتوں کا وال کشاکش محفل میں دہ گیا " میراس ازے ظالم نے دیکھ مسلم بھاہیں بول اٹٹیں وہ لے لیا دل "

۱۳۰ کمدر ہی ہے حضریں وہ انکوشوائی ہوئی " او کیسی اس بھری ملس ان ہوئی " مرے نصیب یہ کتے ہیں میرے اوں سے سنتہ منال ہماری بھی ارسائ کو یہ کہتی ہیں ہم سے جنایس متہاری سنہنیں باز آیس وفایس متہاری نگاه شوق بهت اصطراب خوینها هم بنهرا وه آب بهی رده انتیانی دیتے بی » ( حِلال ) كِما ل كِمال ول شأق ديد نفي أكما " دُه حِمكى برق تجلى و ه كوه طور آيا لب مک آئی تقی شکایت که مبت نے کہا ۔ «دو کیھ کھیٹائے گا خاموش یا دخور انہیں گ نے روشن کے آگے شع رکھ کرہ ہے ہیں۔ ''اُدھر جا آیا ہے دیکھیں یا ادھر روانہ آتاہے يكيا كماكة تيرى بلابھي ندآئے گئ تو كيا تم ند آؤ گئے تو قضا بھي زائے گي بگاہِ نازید کہتی ہے <del>تیرانگن کی کئیں ہمان کیلئے تیرے گار تحیاری</del> نقاب کہتی ہے" میں روہ قیامت میں گریفین زہر دیکھ لوا تھا کے ب تمک کے بیٹوں تریا کہا ہے جن اللہ کا وقدم کو جے، رسوائی بیے عقل سے راہ جو بچھی تو پیکار ایہ جنوں "فدہ تو صلی بوئی خود پھرتی ہے رسم ہی

وحسرت کا ما را خاموش کھڑا ہول ما عل ہے دريائ مبت كتاب: " المجي نبي إيب بم ن قنس کو میواد س نے اے شادید کمیلا بھی ہے معہ آجاؤ جوتم کو آنا ہو ایسے میں بھی شادا ' محبت کیوں کرو گر ہو تنہیں گتی وفا مجھ ۔ یہ تم نے کیا کہا جھے یہ تم نے کیا گیا مجھ۔ وه اب چیشرے بنتے ہیں بھے نم نے تھے نب قرار کیاہے ذبے قرار کرے احترت، عال دل سے نہیں آگاہ کئے دیے ہیں۔ اب کبی ہم کو خبر کیاتھی "مرکمنا دیکھو! " ول سے ارباب و فاکا ہے بھولا انسکل ہم نے یہ ان کے تفاقل کو سار کھا ہے عناق كى جانب عامقا ضائ وفاي كتي بين وة عبكراية كالاب كها سكا م كونى شكوه سيم ستم اور مول كي وه بكته بين محترت بمارا نه بوري م یے کھ کر دیا اس نے ور و مجست مجہاں ہم رمیں سے یہ ساما ف م كهتى اب ومعت ديوانكي مؤق مسخمر ل عبى جوا جائ ومنزل وسيمينا

ا*ں تبہم کے بقیدق اس تجا*ئل کے نشار فورمجي سے به چھے ہيں کون پر دیدانہ ہے" رجگ ، بزم سے باحثی تر اُٹی کئے کہتے ہوئے "ہم سے تری واٹان اب: سنی بانیکی آرہی ہے یہ صدا کا ن بی دیرا نوں سے گُل کا گا بات که آباد تھے و**لوان** سے ردرہ کے بیسے کا ن میں کہتا ہے گئی ۔ ٹھو کے قفس میں کاجو میں کے اشاری ک شاع بعض ا وقات غیرذی روح ہشیا ، اور مجرد کیفیات کو ذی روح وض کر ہد ہے یا ان میں ایک طرح کا تشخص میدا کردیتا ہے - بادی النظر میں معض سے ایک طی کا تغیین لا زم آتا ہے لیکن غرز ل گو شاعر کا متصد اس کے با تکل رمکس موتا ہے م طح نقل قول ك فريع بقل سرطان بين تين بيدا بونا عاسية الكن غزل میں اس کا اللّا اٹر ہوتا ہے اس طرع مشحص سے بھی رمزی اڑبڑھانے كاكام لياب بها اكثرا وقات ال قشم كانشخص بدرت استعاره كاكر شمه ہوتا گئے۔ مجرو کمیفیات سے تشخص کی شاملی قد مانسے کلام س نہیں طبیری یااگر ملی میں توشا دو تاور ، خالب نے اس الرب کورتا ب فاص طور روم يد ترا نے کے غزل کے اسادوں کے ساں اس کی مثانیں بیہت کثرت سے ون - عالب ككلام سي سے صدرتمايس ما خطر مول ا ما فیت کناره کرالے اتفام میل سیلاب گرید در بے دیوارودرہے آج

شوق كويد ات كه مروم الدكيسيني حليف دلى وه مالتكدم يسف كمباطب ب بن كها ل مناكا دورا قدم يارب بم في دشت امكان كو ايك نقش يا يا يا مدما عوتماث أع تسكت ول بح تأيية نعانه من كوفي للغ جا بالبيح بعظيم فدی مایوسیوں کی وجے دل کے حرف کرے کرانے ہوگئے اور آ پُند فائے کی اسورت بيدا بوكلي - اب معا اس آلينه خانه كانماشا ويجف بي معروف منه ويده كا تما فنا ديجينافاص معف ركمتاب . ثنا عرف جرزيينيت كوثم تي فوي المنظشمة ، مصاکردیا ہے۔ عالت كي دوشو در ال عظم كلفة اور وار رجي -عد من كيام عن خود آراكو ي حكام الدي شرق فال الع وت تسليم و موري وديدار إده عوصد ساقي مكاهست برم خيال ميكده بي فروستلسب س من المرى شرس شاعرف الفي مقدرات كي دنياتو اكم مكيد، فوض كيا م مِن مِن شِرِبَ ويدار شَرَابِ كا حَمْ رَكَتَابِ ، مِوصِدِ كَوْفِيِّ سَاتَى كُرِي بِعَ أَدَيْكُ أَهُ مينواري من مت ب- أن سي لميفيات كريشخص في كام يرغمبيد لطف ۔ ورنس غزل کو اساقذہ سے کا میں ہے چند ٹیالیں سر خلط اسٹانیا روه سادگی سے بتانسول کو ناز ، نا زیکتے ہیں مگر سکھانی ہے خوفی کہ انسان کیٹے تم أوجب بوار تدسن الز يتن قاتل به ادا و شعلی که تقل بل په تضا و شعمی است

تم كول ك تق آينه فاندي بي عجاب اجماع اك شرم وشرارت مي الكي ك ياس مبه جلياني أميدين باية ل كرر محين ول كي مفير تصيب محمين اورجا وكارد محل عزور بنیں مال بے خودی معلوم میں تہاری یا دکو عادت ہے بحر ل جائے یں کیا کبوں کہا ہے جمعیت کہا منہیں ایسرگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر کیے گئے عشَّق کی بینا بیوں برحن کورحم آگیا ہجب محکاہ شوق تر یی بردہ محل نتعا اب طور پر وہ برق تحلی نبیس رہی تھرار ہے شعلہ عربین آرود س جلوہ کا وحن میں بھیا یاہے ہر**ون** ایسا حجاب میٹم تماہت کہیں جے دل سے ارباب وفاکا ہے بھلا ایمنگل ہم نے یہ ان کے تعافل کوشار کھا ہے رگ سوتے میں چکتا ہے طرحداری طرفہ ما لم ہے ترے من کی بداری کا عشّ سے کہاں رواہے مسن اس قدراہمام سشرم و مجاب فرقت ساتی میں مصرت کشان رہ سے لیے رویا خوب ابر نوبہار ابکی برس اس زم ے اوروہ ناکھی عیت آئین وفا مد نظر سے کے مکی

باره بازی مرد و سیمنی عس کی بیم نشور ی تى مىن ئەم بىم ئۇگر باطال دارىئى ئاشاى ورز چزبی کیا ہے اُو اُر اُنقاب اِن کا مثق بی کے باتھوں میں کھیے عت بنیات کی مراج حن وتكليف تحقي كي معا ذائمه لبس اب رسواء كرك بخودي ق تنہیج بھی کٹا یہ اور استعارہ کی طرح رمزو ایما کو بھارتی ہے۔اس میں تھی کنایہ کی طیح لازم وطرزوم میں و اسطہ برقرار رہتا ہے جس کی لطافت کا بہ ومضا ب كه تعفيد نهيلوا مو كنايد كلطرة عمير عبى مقصود بالذات أبي موتى جكرساح اس كے آيائي اثر كى تازگى كانتوق رہتا ہے .مثلاً عنق کی زور آن مانی ہے : مے ستون کیا ہے کو ہ کن کیسا کیا د والے نے موت پان سے مُثِكَ الْحَالِ قَا كُرُسِيرٍ إِنَّ إِ عنن ومزدورئ عشرت كد بخدركيا خوب

يغرزل مين مبض اوقات استبدام سيمبى حن كام يداكياماً ا معنام العموم الشائية اليراب كالربيع طايركيا لجاتاب عجرته لفلول تمكأ مفايلة منبي نرياؤه ليطافت اور بلانت المنطقة بين - استبغمام مين عمروضاحت ، كند المير مناطب متد كيه الديافت كرناب ليكن غزل إلى الرسم فركور مورم كم ١٠٠٠ الله الذي الضائد إلا أجه رشاعرا كي طرح كانتما إن عارفان ريمتناب والمنتقة و: أنتمنام بي تصحي أين الدروفي تركه ظام كرتاب الدلجي ديده ووا نستر الين الله المراكي يعيد ألى الدر الهماؤكو لها إل كرتاب، استفها مي ستعول كي '' این سر زے شا مرکے بین رملتی ہیں۔ بہا ں چند مثالوں پر اکنفا کیا جائے یہ تر ما حسب کے ولوان میں کثرت ہے اس قسم سے اشعار میں وربعض غرا**یس اوری** کی اِ رہی استفہامی رنگ میں ہن واقعے ہیں ا رِ بَيْهَا مُفَتَّرٌ بِيْكِ نَا قَدِيرِ مِيالًا بِهِ أَسْمِبُونَ بِيا بال مين وه سيلي كا كد سرممل بح كيا جامج ؟ شِون بِں شبکے وُئی زنجیرِ مَرِصاحب اب کیا مرے جنون کی تدبیر معِما مب ؟ ے اس سے یا روافری کا سے اسلام عاشقی میں آبا و محمر کہاں ہے ؟ بالله بنین اگروه معجد سے سیکدہ کو میر میر مجد کی شب دودو پرکہا ہے؟

ہے حصد تیرا ہی جو تنگ نہیں ہوتا کس سے یہ ستم ورنہ اے تمریبہا جاتی ہوتا ہے ، فاتب سے بہاں بھی متعدد غزیس استبغامی انداز میں ہیں مست لا ۔ دوست غمغواری میں میری سی فرمائی کے کیب زحم سے بعرفے تنک ناخن نداڑھ آئی سے کیا ،

دونوں بہان سے وہ سمجھ یہ خوش ا

فم عثاق ز بوسا دگی اموز بستا کول سس تدرخانهٔ آیکند به وران مجست؟ آ پُندُكيون مدون كرتما شاكبين جه اين كمان عول كو لكرتم ماكبير حجوبه بكرى جنون ك مريفية كاشمن جب إلى ولك جائي توهركما كرك في ا ہرایک بات پر کتے ہوتم کو توک بے جمہد تہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ؟ کہد جدمال تر کہتے ہو مد ما کینے تہیں کہو کہ جو نے بول کھو لوکرا کہنے ؟

درے شہرد شاعوں سے کا مست چند شامی المان مقط جوں۔ كون وه ول ب جرموخ جانال زبوا كون أيننب جوديه أهيسه السناجا؟ نتا بی بنیں وہ بت گراہ کسی کی ایسانہ ہوسن لے کہیں انڈرکسی کی ہ رند كے اس شریں نفق فول اور انتخام كو دنوں غوبياں موجود ميں ۔ ديوانوں سے كمدوكة على را و بسارى مسارى ماراب لى رس جاك كريبان دكري كے؟ 

مسرت کے بہال بی اشغا می اشعار کثرت سے موجود ہی اور بعض غریبیں اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ میں اللہ کی اور می اللہ میں اللہ می تحمي كي نقى بواب دوا ينجي كا ؟ بي بي إدبيه كرآب كيا يحيح كا ؟ حال مجبوری ول کی نفرال میبری به و بیمناه و نند ناز کهان شهری ب و سب سے شوخی ہے اک ہیں سے حیا اے فریب بگاہ یار یہ کیسا؟ حست کے اس شرین فقل قول اور استفهام دون ہیں۔ مجت کیوں کردگر مونہیں کتی و فانجے ہے" یہ تانے کیا کیا بھا کو ایر تانے کیا کیا ہوہے ان دونوں شروں میں ہتھنام سے تاشر کہاں سے کہاں میونے گئی ویسے کہنے کومعامل کے شعریں رقرم نازا آپ کی شان حفاہے کیا ، افی ستم کا اور ابھی حصل ہے کیا ؟ نظر پیرندگی اس بید ال مرکاچینا جست کایه بھی ہے کوئی قریت ؟ جگر کے بھی چند شعر الا خطہ بھل :-مجت کیا ہی: ایٹر مجت کس کو کہتے ہیں ؟ ترا مجبور کردیا ، مرا مجدر ہوجا نا

بهال بم اوركما البضائة فم عشق الأوراق التي الرسقة الأسمي ما المال بم المراكبة المالية اس أيك ول كي عيمت الكول كيا عليه جراه كله بار بنا اور بير طراب بادا كاغ ص في كار سه ول بدار به كانيس ير يرت رحبت بول جرب كانيس و ده کون ہے ایساکر : تری کاو کھانے ؟ احسان ہے، س کاج بچھے مجہ سے ملآتی . بگر کی بعض پوری غزلیں استفہامیہ اندازیں ہیں بمث لاً بر مثق کی یہ منو بوہیں ہے ؟ ہو تہیں تم اگر تو بحر ہم کیا ؟ س قواے ول یہ برہی کیا ہے ۔ آج اکچھ در د میں کمی کیا ہے؟ یا ہے کشی ہے توبیر شان کی کیاہے؟ بہک مایائے جوبی کروہ رندہ کیا ؟ بگاه شوق حروقت عارسو كياب، جودا حين بوتو دنيائ رنگ داد كيا، ول حايا رُامِع كيا كِينَ ؟ آب كا نَقْرُل إِ بِ كيا بِكِيَّ ؟ اس می ادر مفروات است می ادر مفروات است می ادر مفروات ا تو بے شروی مسشلاً وانتجى ية تمنق بيبسم كيابي ياس وامية شادى وغم كيا؟

اس ور مجبم کے افسانے کوکیا کہنے ؟ اسب شیع بھی بروانہ' پرد لنے کوکیا کہلے ؟ لغطول كى كالمراب لعموم نشرا ورشر دونوس بين بعيوب بحبى حياتى نبث لیکن اگر تفظوں کی تکوارا ورائٹ چسرا کی خاص سیلقے ہے کی جائے او۔ دہ رمزی اور ایمانی احساس کو بڑھانے میں مدو وست ترکلام کی بلاغت اورحن مين اضافه مبوكا - چند شالين ملا منظه مول :-قطرہ قطرہ اسوجس کی طوف ل طوفال شدت ہے بإره یاره زل ہے حس میں نووہ تروہ حسرت ہے ( زوق ) مشوخ سے آ رووہ ہم جندے محلف سے بحلف برطرت بنما ایک انداز بنو ں وہ تھی (غآلب) لا كھوں لگا دُ ايك جيسه آنا بُگاه كا لا كھوں بنا وُ ايك بُكُرِثا مّاب مَيْں اتمالب ) كس تجال عدوه كمائي كهان ريت مو ہوئے ہیں عاشق بھی کن گلوں کے کہ خود ہی شاکی ہیں جن گلوں کے نہیں ہے و عدہ میں ان گلوں کے وفائی برامیا زکا رنگ ( حلال تكفنوي) میلا بھلا کے جمایت ان کوراز ندا ہی چیا چھیا کے بہت کو آشکا رکیا ان کوبے تاب کیا کھ نہ کہا اُرُول یہ تو کچہ بھی نہوا کی اُرکھے بھی نہیں

تقریمة وه جان مروائ فی تاریخ اگرید تونیم بهار بوک پطے و فاحد كيمه أنه موا النام ع كيدنها بتول كم عني م يُعرَى تُوتِعَى كُر البيني الرُّكُولا مُكي المحيُّ تو تقى مَكْر آ مِرْ رِي (شا وعظيم آيادي) ورات مبت بصاحل اورماحل بع دراسي ب عکم وحشت ہے کہ زندا کو میں مواجا ہو۔ دیل وہ آزاد کر صحرا کو بھی زندا سیجھ (فاتی) كوئى ان كى برم جال س كب الما نوشى س كهال الما. جب نے کے گئے ہے ہیں اکوئے ملا مجبوری ول فاک اه وه يا وكه اس يا وكو بو كر مجور ول ما بوس تا زگی بیان اور ندرت صنمون کا تعی و فعه یه اقتصار موتاب که شر کے بغد لعطوں کو فیرمذ کورر کھا جائے اور مطلب کو آس طح بان کیاجا کا سامع کا ذہن فو دیخود اس کمی کو پوراک میٹلاً

موک ولبرے مثلبو ہے نبیم ما ل خوش اس منے خشدحالوں کا

اس نقش بلے سی سے کیا کیا کیا الل میں کوجہ رقیب ہے سی مرے باح میسا قرتا موں اسان سے بھنی رگر شے معلی کا دسونے اشیال انہیں ممكوه ب غير كى كدور سفت كى سويميت قامكيد مين الا نے ك سلطنت دست بدست المي في علم الله خاتم حبث مد بهيس كيوں ردو قدح كرے جے زام سے بي مس كى تفے بنين ہے ہے زمانے کو انقلاب بہت ہم بھی امید وصل سے خوش ہیں کل تک بی گلش تفاصیا دھی تا بھی فریا ہی برل دی ہے تعمیر شین بعض اوقات حدف کرنے کے بچائے مصنمون کو ریدہ و دانستہ طول دیا باتا ہے جرمعصود بالذات نہیں ہوتا کیکن چنکہ اس سے ایائی اثر صاصل ہوتا ہے اس لئے کلام کی تاز کی اور صن میں اضافہ ہوتا ہے - مشلاً فالب كويه كهناب كرفكك كأخلومعثوق كيسم سي كم نهين فكك كي طلم دیکھکے معاً معنوق یا وہ تا ہے اس مفلون کے لئے کیے انداز انقنیا رکیتے ہیں . فلك كو واليحة بمنحكرة البول اس كويا واسك جفایس اس کی ہے انداز کا رفت راکا اسی معنمون کا صباً مکھنوی کا خفرے جوکسی طیع فاتب کے شعر سے محم

طتی ہے اس کی وضع زئس خوائے یار میں آئے نہ کیوں مز استمروزگار میں

مومن فا ں صدر کرشک تے تخت ایسے مجبوب سے یہ کہنا جا ہتے ہیں کو غیرے مرگوشیاں نہ تھے بلکہ میری طرف انتفات فرمائیے بلکن بطا ہر معلوم ہو اسے کہ یہ کہد رہے ہیں کہ غیر کی طرف بہلے مقوجہ مجو یہے ۔ صالا سکوان کا مدعا اس

ہے ہوں میں کو شیاں کر پیٹے پیمرہم بھی کمچھ ارزوہائے دل رشک ہشنا کہنے کوہیں مقصد دصرف اپنے گریبان کے چاک کی وسعت بتا ناہے لیکن اس ضمن

مسطعد دھرف اپنے کر بیان کے چاک فی وسٹ بنا ناہے میں ان من میں دست جزن کے صدیقے جانے ہیںاور یہ انداز بیان ختیار کرتے ہیں۔ مند سے اللہ میں دور کے اللہ میں وہ کا میں میں

دست جزن کے جائے صدفے کومین سے بھیلائے یاؤں ہم نے گریا ل کے جاتل ہی

بسینات با و سرم کے ریب سے ایک ان رمزی اور ایمائی اثر آم ذین کے ضمن میں شاعر تعفی و تت ایسا انداز با اختی رکر تاہے جس مسعد سیاسے کا فرمن کھمی کلم سے قبیت کی طرت سے تعلم کی طرت کھمی خطاب سے تعلم کی طرت اور کھمی خطاب سے غلیت کی طر خور خود تقلل موتا ہے ۔ کہمی موز واور جمع کے قسطے ایک ہی شعر میں رہتے جاتے ہیں ۔ در اصل میں رمزی طلب کے کرشے میں اور اس کے موا کھر ہنیں۔ نثر میں یہ سب با میں عیب ہمی العرفر ال میں انعمیں حن اوا کی مند واصل ہے ، جند

يەسب ؛ يان مىب بىن مىس ىن كىن ملاحظەمبول —

م کا ا اب کے جو تیرے کو جیسے جاؤں گا ترسنیو سیم جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا كت بي آج ذوق جبال الزكيا كيا خب آدى تعاضا منفرت كر ومده آنے کا وفا کیمین برکیا ندارے م نے کید ل ونی کانے در کی درانی کھے عجبیا اٹے ملک کے ہیں اجی آپ بھی کہ تم سے تے درے اب ہم سفرکہ جلے جوتم کہ اب ہسم گزر کر چلے فضل بہارہ بی بیو مومنوشراب بس مریحی نمازمضلیٰ اعطایے عینس کے م رسی صرت دل اِت میری بندگی آپ کو اے قبلہ طاحات م اد صرآور اس بات بربرسد لول مرے سرکی حیونی تمنل کھی سمول کے خلاف ستقبل کے سنی مامنی کے ساتھ ير بى گردد تارا فالق لى ال جها ديچها ان سنيون كوتم كرويان مركسي ه گِنگار کو جر بخشس ویا ترجم کو کی ویا قرنے ا

ایک می شعریس مفرد اور جمع کے استعال بر بحبث کرتے ہوئے مولف سرت موان نے " نکات میخن " ( ص م ۹) یں انکھا ہے کہ اعوں نے اپینے اتا وضی کی لانسر تسيم محصزى كوابدان من كے زمانے من اپني اكب عرال اعمال حك لائيكي

لتة بن اس طرحت كركر يا فقا بنين كي آب كي نكره صيري آش نبين تنشى صاحب مرحوم نے بعلام صرع بدل كروي أردا

عنة مو اس اداسي كر تريا ها بنس

اور دوبمرا مصرع جبيبا تعاويبار ہے دیا۔ ٹویا ان تے نزدیک تم کے ساتھ تہے کے استعال میں کوئی مضائقہ نہ تھا ،اگر ج حسرت کا خیال ہے کہ تم اور كي اور تو اور تركا احباع قابل احتراز بمنين واقعه يرك كراس إل میں ان کے اتنا دلکا مسلک غزل کی تکنیک کے نقطہ نظرے بہترا ورفیح معلوم ہوتا ہے۔مغرو اور جمع کے صینوں کے اجماع سے شعر کی رمزی کیفیت بڑھ ماتی ہے اور کئی قسم کی تعقید نہیں پیدا ہوتی مطلب میں تعین کے بجائے ایک تری ابهام اورا کھیلا و آجا تا ہے جس سے شعری اصاس لطعت اندوز ہوتا ہے کہ سکن رمزی علامتوں کو رہنے میں اگر خاص سلیقے سے کام بہیں لیا گیا تو تطف سخن صاصل مونا تو کی و ہی بات ذوق ریرگراں گذرے گی۔

منى حال دعايت نفظي كام - الراس مص شعرى رمزى اورا بماني كعيت بلاكسي كلفت كيره جائے تو سام اس سے تعلق اندور اور داكر ياجماك سدا بوك شاعرف كلف ادرتفس سيكام لياب توطبيت اس كي طرف محمى بھی اُس ﴿ مُرَكِي - اسى تفظى مايتون سين الك كوفت اور بيابطني كے كيم وصل ہنیں یہ صلع جگرت روح تغزل کا خون کرتی ہے مکھؤ اسکول نے سی عانب زیادہ توجدی حس کے سبب سے کام میں طرز تصنعے راہ یا معنی فی کل مع غول كوشاء بعى اس رص بين بينا بيل بيندهام شالين برح كى باقى بيل.

ندمرے در کے بیخر سٹیٹ سٹنگدل ممنے بنایا ہے یہ مرمشیشہ ( فَنَا وَتَقْيِيرُو بِلِي) كياب تازه غل غم كو آبي سرد بحركر بری محنت سے میں نے یہ شرحانے میں یا لا ک كرر با مول شام سي مين انتظار المافكا دیدهٔ بیدار مرایک آج اخر موگیا ا المل كا ا تواں ہوں کفن بھی ہوہرکا والمطح مكنوى) شعلے اٹھے جو آتش رضاریا رکے ایکی محیلیوں کو سمت در بنادا ( برق محصوی ا بغیا یا ہے ہنایت دل کوخط دخیں ر عبلو گھر خاک ڈالواب خاکاخون ہو تاہے۔ س كف النوس ملتم مو كورك تحيخ شهيدا ل مي

ان مالوں کے خلاف الیی مثالیں می ہیں جن میں معایت نفظی امدت اوا میں جان فال دیتی ہے اور شعر کا معنوی اور رمزی اڑکہاں سے کہال بہون جاتا ہے۔ میرے نگب مزار پوٹ، ما و کھ کے نیٹہ کھے ہے"یا استاد" گرچه آواره چول صبایس ایم لیک مگ بطنے بحلی اک کو ندگئی انکھو کے لگے توکیا بات كرتے كەس عمر ہر چند کہ ہے برق خسارم دل کے خوں کر لکھتے سے جنوں کی کا یات خواکاں ہر جیداس میں تھ جانے قلم ہوئے جام جمسے يمرا جام سفال جياہے ( مُناکِبُ) اور بازارے لے کئے اگر ٹوٹ گھیا يتعمر بجرجور بيثانيا ل مفائي من من منها بي آميُوك طرَّة مائت خم برخم آگے اس قسم کی شالوں سے نا اب کا د ایوان بھرا ریٹراہے اور دوہرے شاعرول وِ إِلَى الْمِي كُثرت سے اليسي مثاليس ملتي ہيں خن ميں رمايت لفظي سے كوا ى فَتَكُفَتُكُى ، بلندى اور تا تيرين اصافه بواسٍ . ج*س طرح حن کومحتوس کیا جا تا ہے لیکن اس کی تعربیف ہنس کھا سکت*ے اسی طمی شعر کے حسن اواکو بھی محسوس کرنا مکن ہے۔ خیال میں محسورات کی جوصورتیں جمع ہوتی ہیں آن کے انھار یہ جب کک تدری قدرت نہ ہو اس و نت ک طرز اد ایس حدت اور دلکنتی بهیس اسلی بحن ا واسکم ایر نفغی اورمعنوی دونوں خوباں در کار ہیں ۔ وی معمولی باتیں ہی جیمیں رب کھے ہیں۔ ایک کے کہنے کا اڑ ہو تاہے دو سرے کے کہنے سے کان ر

جبوں تک نہیں رینگتی ِ فطرة النك كالمصنون بين يا افا وه ب سكن فالب في الى صنون بين ندرت اورنزاکت کی رنگار می سودی سے - وہ کہنا ہے کہ قطرہ اشک کی قدر وقتیت گرسے زیادہ ہے۔ اس معنمون کوصا ف طور یربیان کرنے کے بجامتے يهط يه دعُوي بيش كيا كه جنتي مهت موكى اتنى بي توفيق بهو كى - يه قطره كيسبت نمتی ہے کہ وہ گر بننے یر قنا عت کر گیا ۔ اگر اس کا حوصلہ بلند ہو ا تو اس کو إنسانی استحدید الم بختی آمل می هی حواس کے رہے کی معراج ہوتی مشعرین وعوے سے زیا دہ اہمیت بنوٹ کو حاصل ہے جس میں رمزیت کو ک کوٹ کر

یمری ہے متعر ہے :ر تو فیق با ندا زہ مہت ہے از ل سے سائھوں میں ہے وہ قطرہ جو گر مزیر ہواتھا اً س میں شبہ بنین کرغز ل میں حسُن ادا کی خربی کے لئے کا زمی عنصر ا یا ٹی اٹر آ فرینی ہے۔ چاہے تفظو ک سے کوئی جند یا گہرے معنی نہ مکلنے ہوں آ یا خود نفط خوشنا ر مول لین اگرشاء اینے فکری اور جذباتی محوسات کی بعور تول میں ذہنی تصرف پر فا در ہو گیا تو ضورہ کہ وہ ایا بی اثر پیدا كر مح كا يموسات كى تختلف صورتون مين دمنى نقرف اس واسط فنرورى سے کہ وہ الخیس عینت سے مجازی طرف اور تقریح سے کنایہ کی طرف نے جانا چا ہتاہے کہ بعز اس کے شعری بلاغت پیدائی نہیں ہو تھے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا اہما م معی ہونا جا ہے کدرمزی اور مجازی مفی حقیقت سے بانکل منقطع تو نہیں ہوئے۔ بازور مزکی دنیا میں میں سے غزل عبارت بع ام عقلی میں تقرت عائز ہی بنیں زمن ہے یا کہ حن ادا طَوارًا مو غزل من لغظول مع ظاهري معني مجي مي مقصو ديا لذات بنيس موسكة اور بنیس ہونے چا میں۔ اگران سے رمزی اثرید ہوجا کے تو نس اس سے زیادہ کھے بنس جاسے۔

طرز ا دا کی اعلیٰ کسو ٹی ریار د و غزل نگاروں میں غالب کا مرتبر<del>ت ک</del>ے بندم - وَهُ لِيت مضمون كُونِي إيما في زورت اور اللهاكر أسان بر بهونيا ديناه عنه ايائي زوركها سي آيا، اس سوال اجراب دينا بدت خل ہے معنوی ا ور رمزی اثر بہرط ل لفطوں ہی کا رہین منت موتا ہے۔اینی آئی جگسب نفط مبندا ورنسیت احوال کی طرف ڈین کونفل كرسكته بن وراصل تفطول كى ترتيب و تركيب ان كى فطرت كوبدار مى بعَ ا ورمعمولي إنس سحر بن جاتي إن -فم كامعنون بيان كرنا مقصورے موت اوركفن كى شوى علامتين بينل كې گئي ہيں ۔ اس فضامين كيا بلاي شوخي نفطون كي ناسب زيب في بداكردي - فالب كاسوب . اک خوں جکال کنن میں کروڑوں بناؤہیں بر تی ہے اُنکھ تیرے تنہیدوں یا جور کی رزا مِكَانَهِ ابِي صَمُونَ كُواَ دَاكِرِ فِي كُونِتُ مِنْ كُرِتْ مِن لِكِنِ الْكُا شرفات کے شرکی گروکو تھی نہیں پہوئیا ، کہتے ہیں ۔ جامه ز میون به کفن نے بھی دیا دہ جوین دور کرسے کلی سے رکانا جایا موال یہ ہے کومرزا یکا تہ کے شویں کس چنر کی کمی ہے جس کی وج ہے ہیں كى الشرهيس تحسن ره كني برسارا طلبه مفطول كي ضيح زريب اور حن استعال یں یو ننید دہے ، غالب نے کفن کی منا آسبت سے ٹہید وں اور حور کے جو الفان استمال کے ہیں ان کے اندر رمز وایا کا خرار تھیا ہواہے۔ رطات اس كي مزرا ليكالم في اين سنوكو غلط نفطت شروع كيا أورا خريك الللي میں متبلار ہے ۔ جامیہ زیب اور جوین کے نفط اس رمزی فضامیں ۔ عام

ييدا كرنا جا ہتے ہيں كھنگے ہى ہنيں بلكہ فوق سليم ريرًا ں تذريقے ہيں -

كنن كے مصنون كے ساتھ اس فسم كے لفظوں كا تكلف باج حلاين اجھا ہنیں معلوم ہوتا ۔ جو تکہ نفط مقتضا کے حال کے طابق نہیں آس کے ان كاشعر للاغت أور القرك ورباريس باردباسكار تیرصاحبۂ فرماتے ہیں۔" ہم نے جانا تھا کیے گا توکوئی حرف ا توکو ٹی حرف اے میتر پار 'زرا تا مدلو اک شوق کام فست پر بیکلا محوری تبدیلیک بدر صحیت نے ای معنون کواس طح ادا کیا ہے۔ تصحفی ہم تو سمجھتے ہے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے ول میں فر بڑا کام ر فو کا مکل مصحفی کے دور رےمعی میں توک نفظ ایما فی از پیداکرانے کے بجات نفس واقعہ کے بیان کی قرف ذہن کومنقل کرناہے جس تھے با عبث تثعرب إثرا وركمز ورموكيا برخاف اس كيتركي ثمر ميں حدت ا دا ملات اور سا دگی کی دل تنتنی معمولی ذوق رقطے والے کو بھی محوس موئے بغیر بنیں رہ سکتی۔ ر تو کامضمون غالب نے بھی با ندھاہے ، ور اسنے ا لا کھے انداز میں باندصاہے۔ وہ مبوب کو خطاب کرتے ہوئے کہتا یے که زخم کو چوش رفوکوار با ہول تواس کامطلب حیارہ جو کی یا یا س خرر ف عفلت ابنیں آبک زخمسوزن سے مذت گیر بھونار تمز اکے بہان ایا فی ا رُّأَ قُرِیٰ نے مضمون کی ضار کویت کو اینے دامن میں جیپا لیا اوروہ عیب جو ، مصحفی کے سفرس نظرا آجے مرز اکے سفریس نہیں۔ رفوت زخم سے تطالب بے لذت زخم سوزن کی تسجحنا مت اكدياس درد سے ديواز نا فل مح وو سري جگه اسي صفون كو اس طرح ا داكياتي . وو نری جدای سوں۔ زخم لوائے سے مجد پر خیارہ جو کی کاسے طعن غر سمد کی ہے کہ لذت زخم سوزن میں ہیں

ر نو کے مفتمون سے متاجلتا مصنون بیوندیا جوڑ لگانے کا ہے۔ امر منانی ہے اس مفول کو عجیب و غریب ندرت سے اوا کیا ہے۔ کہتے س شبوصال ببت كم ب أمان ع كهد كر جور و ي كوني أو كواث مداني كا

اس نفرس ایک تو نقل قول کی خوبی کے حب میں رمزو کا یہ کا خزانہ جیمیا ہوا ہے اس کے علاؤہ یا کہ تاعربے ایک تیر میں دونشانے اڑائے بیں ۔ وہ فلک سے تکایت کرناہے کہ تب وصال بہت کم ہے اور شب فراق اتن طویل کہ کاٹے ہنیں کٹتی ۔ ٹرکایت کے ساتھ اپنے حکب مرما فلات يمركوايك ترتيب مي تبائي ب كوشب جدائ كي درازي يس ے ایک میر اکا فران وصال میں جوروے تو کیا خوب ہو اس طرح خب فراق کی درازی میں کمی میدا ہو جائے گی اور خب وصال کی مدت کچھ بڑھ حائے گی جعین مفحو دہے۔

تاعرمے بیسب یا تیں اتنے کر تعظوں میں اور اس طبقہ سے اداکردی ہیں کہ باخت نازکرتی ہے مغرس کرسام کوایب تحسوس ہوتا ہے کہ گویا شب وصال اورشب فزاق زندگی کی دا می کیفیات بین جن میں ایک تطبیعت ا ور

ہم سافنت ہے جو تُغزِل کی جان ہے ۔

کرتی ہے ہے۔ کل تومرے ساتھ احلا برآه مي توموج تسيم وزيده مرك بہت بند شعرہے ۔ اس مضون کو ذرا بدل کر رندنے یو ساد اکیا ہے۔ بہ سافر ہوں اُڑ جاؤل گا پاراک دم میں بہر سافر ہوں اُڑ جاؤل گا پہلے کو اے موج مبارک رہے دریا تیرا

بلاشپەر تىرى شىركا يائى اور رمزى اىز جولطا قت جذبات كى ترمۇنى كرتا ہے خاج میردرد کے معرب می بڑھ گیا ،نفطوں کی ترتیب فے معنون کی

۱۸۲ د لاویزی میں، وراضا فه کردیل سیدھے سا دے لفظ بن کسکن ان کا محبوعی پڑ يُزابِرار طور يرذين مِي مجيب وغرب يا دي بر أعجَّخة تُرتا ہے۔ میرتقی تمیرکا تغربے -محد زرد زروجرہ کچدلاغری بدن میں کیا عثق میں ہواہے لے مجال ترا محد زرد زروجرہ کچدلاغری بدن میں کیا عثق میں ہواہے لے مجال ترا رَحِيرُ مُعْرِضًا فَا ذَيَادُهُ ٱلنَّيُ بِحِلْكِن عِيرِهِي: بْزِطْتِ خَلُوصُ مُيكُنَّا بِحِينٌ كُي رَبُّ تفصیل کا میب بری صد تک حیب گیائے ،حمرت سو مانی نے اسی صفون میں انت ایجاز بیان سے اور زیادہ نزاکت بیداکردی - دورے مصر عدمیں استفہام کا نطف خاص طور <sub>ک</sub>ے ملاحظہ طلب ہے . ستو۔ عثق بتال وي كاجنهال كرايا ہے مسرت يه قرار انا كيا حال راماي سعدى تياز كى كامشور شوسے -دوت کن منع کنندم که چرا دل بتو دادم بایدا ول بتو گفتن که مپنس خرب چرایی میر نقی میرنے بالکل اسی مضمون کو درامی تیدیلی سے آدا کیا اور لیج مصرع من كن و كم تفظ كولاكر بطف كورو بالاكرديا - شور يد . بیار کرنے کا جونوبان ہم یہ رکھتے ہیں گٹ ہ ان سے بھی تو اور چھتے تم آئے کیوں سیائے ہوئے۔ دورری حگہ اسی عنمون کو اس طرح ا داکیا ہے ۔ عثمرے بی بم قو مجرم سکے بیار کے قرکو تم سے بھی کوئی یو چھے تم کیوں موٹے بیا ہے دین و مذہبیہ عاشقوں کا قابل رسسش نہیں

وهر سحده کریں ابرو حد هراس کی سیلے خواج میرورونے بالکل اس صفول میں فراسی تبدیلی کرکے مفعول کو اور زیادہ

ہم جانتے ہنیں ہیں گئے درد کیا کعبہ جیدھرلم وہ ابرد او دھر نما زکر نا اروو غرق من عالب طيرت ا واكا امام ب مميراور مومن عي لفظور ير قدرت ركھے بيل مكن عالب الفن فاتحانه انداز مي ريتا ہے اي معلم ہوتا ہے کہ گویا وہ جن تفظوں کو بہت رہا ہے وہ اس کے لئے بنے ہیں . ما نبو دیم بدل مرتبه راضی غالب شرخود خواش آن کرد که گرد د فن ما ا وجو وترصاحب کی اسّادی مانے کے فالب کو خود مبی این خوش دائی كا احساس ب اوروه جانتائ كرجوهن ادااس ك كلام ني ب وهاردو کے کسی اور شاعر کے یہاں موجود نہیں ۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت ایکھے کھتے ہیں کہ غا کت کا ہے انداز بیاں اور ار دویں مرزا کی غز ک میں رمزی اور ایما ان ' مذا زبیان آیسے کمال پر بیونیا . دو ق کی رسمی معاطر نگاری کے سیمھنے والوں کے کئے یعنیناً نالب کا کام سمجف دشوار ہوا ہو گا حس نے اپنی اتبدا ٹی شاعری میں بیدل کا تعتم کیا تھا! پیغایخہ انفیں لوگوں کی خیالی میتی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا ہے۔ مشک بے زنب کلام میرائے ذل سن سن سن کے اسے سخوران کا بل اسان کھنے کی کرتے ہی وزمایش گویم شکل وگرند کو یم مشکل عطی علم و نظر رکھنے والے بحت جینوں کے جراب میں <sub>ا</sub>س کو اکہنا یڑا۔ نه نا میں کی تمنا یہ صلے کی روا کہ گرہیں ہے مے ہنمار من می رہمی

گرفا موشی سے فائد انفائے مال ہے ۔ فش میں کمیری بات محبنی محال ہے

بيدل كے عتب كار ماند بهت جلد ختم جو كليا اور مرزانے اپنے مدت بيان ور مدت تعیل سے لیے اینا علیٰدہ طرزا بجا دکیا جراس تے لئے محصوص رااو مج تک کوئی اس کی بیروی نه کرسکار اس طرز نے مرزا کواردوزبان کاعدیم المنال ورکا مل ثاء ناویا ویا مرزان اے اطری زمانے میں اس طرز کے عزیب اورا تفتیل انفاظ اور یحد ه ترکیبو*ں سے احتراز کیالیکن صنمون کا رمزی ا*وطلسم کال یا تی رہا۔ یہ اشکال معنمون کے اچھونے کاف ایمانی الوب بیان کالازی بیتی تھا اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کو مرزا صرف ٹیا عربی نہتھے بند حکم بحتة دان هي تھے۔ الفوں نے تغزل مي حمت وفكسفة و رُي خوبي سے سمو يا اوراس طبع زند کی می بص**یرتوں** میں اضا فدنمیا ۔ مرزاک ان غزیوں کو بھی جن كونى شكل نفظ بنيس آيا ہرايك بنيس مجيستا ، انفيس سجعة كے لئے آيك نعاص علوئ دوق وا فنیاز اور علی تصریت در کار جے جس کی کاوٹری کائل کے بغیر موزومعانی بے نقاب ہیں موسطة ، مرزا کا تغرل اردو زبان میں رمز نگاری کا آخری نقطہ ہے۔ والی صرف انسیس کی رسائی موتی ہے جس ك سمين كي فاص وحدان البيت ركفتي من واس كيسل متنع كي المالي كار فرما نيوں ميں رموز ومعاني كى تبرائى بقرار رى اس سے كدائ كے تخيل كى بروازى اندازى زالا اور المحلوثاً عَما رأس كى نوا بالمصراز كوم مال أز ی سم میں سکتے ہیں۔ اپنی رمز نگاری کی جانب کیا خوب انشارہ کیا ہے۔ محرم بنس ب وی زا باتے راز کا ایس ور ندج حجاب ہے یہ دوسے عَالِبَ تَنْ عَامِياً لَهُ فِي لات اور متبذل محا وروں سے بمیشدا حرا ارکبا اگر حد وس نے رمایت نفتی سے اپنے کا م کے حسٰ کو دو بالا کیا لگین اس بات میں بعی اس کی را و دوسروں ہے الگ رہی ۔ایک لطف مشورے کوئسی نے است خربی بہت تعربین کی اور اسد شاگر د سود اکا پیشخر کیا ھا۔ است اس جَفا پر بتراگ وفای مرے کثیر ثنا اش رحمت مندا کی

اسد کے تحلص کی وجہے دھو کا ہوا کہ یہ شعرشا یہ مرزا کا ہوگا ۔ مرزا شوکوس کر برا فرونخته موئے اور کہنے نظے" اگر ریکسی اور اتبدکا شوع تو اس کورمت خدائی اور اگر مجہ استدکا شوہے تو مجھے لعنت خدائی " میکن مرزانا آب نے من ادا کو نجیکانے کے لئے جہاں مراعات تعظی رتی ہی و ہاں شعر کو زمین سے اٹھاکر اسمان پر مہونیا دیا ہے جند شالیں ملا خطاہوں ۔ بھر مجھے دیدہ تریا دہ یا ' ڈُلُ جُرِّ شُن نُ فرادہ یا ۔ دم ما تھا مقارت نے منوز کیوٹ وقیت سفریادہ یا مادی اے تمنا یعی محروہ نیزنگ نظریادہ یا ز مد گی یه ن مجمی گذری ای کی می ترا را گذریا دا <u>یا</u> کیا ہی رصواں سے اڑا ہُ ہوگی سکھر تراخلد میں گر ما و آیا پر زے کو چہ کوجا تا ہونیاں ول گرگٹ تہ عگر اور آ كُونَ وَرِانَ مَنِ وِرِانَيْ مِ وَرِانَى مِ صَلَّمَا أُودِ مِيرِ مِكْ كُمِّرِ إِداً إِ میں نے مجنوں پر ترکین میں تنہ سنگ اضایا تھا کہ مر اُور اس غزل کے مرشوریں الفاقی اور معنوی رہایت موج دہے میکن تصنع امرکونہیں۔ مر لفظ ابنامقام ركفاب اوركس خوبي كساتة رمزو كفايد سيم أسأل بعد پورى غرن ايائى الترس ريى موتى ب ر موانى كايه عالم ب كه ايسا معلوم ہُوّا ہے کہ تفظ معانی کے لئے اورمعانی تفظوں کے لئے بیٹ یا تغزلاً رجة في غول ميں وفي لفظ شكل نہيں لمكن مرزا كے الھوتے طرز اوانے

ولی نفظوں کرنے بناہ تا نیرا قوت اور وسعت عطاکردی ہے۔خلا ہرہے کہ

اس فرل کا آسکال نقلی بنیس رمزی ہے۔ نہ گل تعنبہ ہوں نہ یہ وہ تسار میں ہوں اپنی شکست کی آواز تو اور آرائیش حسنسم کا کل میں اور انڈیشہ بائے دوروراز

لاٹ منکین زیب سیا دہ د کی اسلام ہیں اور رار ہائے سینہ گداز ہوں گرفت ر الغت صیب اد ورایز باقی ہے طاقت پرواز ناز کھینحوں نجائے حسرت ناز وه بھی ون ہوکہاس ستمگرسے مرزائح نغمو ن مبرحثيقت جالي كا انْحَثَّا فَ مُخْلِفَ بِبِرَالَّهِي مِينَ ہوا ہے۔اس کے کلام میں تہمیں حن وعشق کی وا قعہ نگاری اوراس کے . سارے لوازمات ہمل انجمیں ریزانہ جسارتوں کی بندآ ہنگیاں ورشونیا ہیں اور کہیں رموز حیات کی حجما زیعبیرو توجہہ ۔ سرزا کے با ں فراخلیت افر خارجیت دو نوں ایک دو سرمے میں شمو ٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اُس نے اس باب میں انہتا یسندی ہے پر ہمز کمیا ۔ نہ ایسی دروں بیٹی ہے کہ فیرخو فہ كارجود بى تدر ئے اور ندايسي فارجيت ہے كرمِس كى وجرسے اپني ذات کے امرونی بچربوں اور ا ٹرات کی ونیا ہے رنگ و بوہوجائے . خارجیت جب غزل میں برقی جاتی ہے تو مجوب کے ضدوخال جال ڈھال زلف مرضاً اور مدو قامت کے بیان میں شاء اتنامنہک بوجا تاہے کہ د اعلی زندگی کے احوال بیش کرنے کی فرت بنیں آتی۔ مرزا مالک کی فارجیت جا کت ناسخ اور تکھنوم کے ووررے شاعروں کی خارجیت سے باکل مخلف ہے رمزی اثرا فرینی کی و تبہ سے اس میں آندرونی تجربہ کی جھالک مہیشہ برقرار رمتی ہے ، اسی طرح مزّرا کی درو ن بینی میں اگر کے تعض جگہ ما ورائیت یائی جاتی ہے لیکن بالعمرموہ آینے مجازی رنگ کئے اعث اسی دنیائی چیز معلوم ہوتی ہے۔ جائے مضمون کچے ہی ہو مرزا کے نب وہجم کی سانت أورسنجيد على ُ نفظوں اور بندشوں کی موز ونیت اَدر رمزی اثراً فزینیان لوں *کوتسخِرنتے بغیرہنیں رہتیں ۔ بعض د*فعہانسا ن حربت میں پڑھا یا ہے کہ يد تھے سادھے فقطوں میں یہ اتیر کہاں سے اسٹی مرزا فا آب کے ہا حذبهٔ وحدان اور تخیل کا ایسانطیت انتزاج ملتا بی در دو نخسی اور

حن وعنی کی داشاں مرائی میں عالب نے تقینے سے احزاز کیا۔ صنائع وبدائع ویسے بھی اس کے کلام میں محمطتے ہیں سکن واقعہ گذاری میں ان ت اور بھی بچنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں کر ٹی سنعت یا معایت آگئی ہے تو و و با تحل فطری معلوم ہوتی ہے اور دو ق تربہیں بھی انتخت نبائی بیس رستا واقعہ گذاری کے حمٰن میل دوسرے شاء وں کی سی معاملہ بندی کی فرقع مرزا سے نکر نی چاہیے ۔ اس باب میں تھی اس کا انو کھاین اور ایج نمایا ں ہیں۔ تحمین حن ور کیفیات تعبت کو بڑی وقیعه سنجی تح ساقهٔ بیان کیاہے ۔ عثق وحن کے سارے نازک مہلوؤں پر ترزا کی بچاہ ٹری۔ جناپنے کہیں عجز ونیاز کا اخلارہے تر کہیں دامن محبوب کو حرکیفانہ کھینٹے کی دعمت ہے ۔ عِجز دمنیاز سے تو۔ آیا وہ راہ پر سلامن کو آج اس کے حرفیانہ ایک اور چگہ مجوب کے دامن کو سی تھنتے کا وکرکرتے ہوئے اپنے گر سان تی طرف بھی بلنغ انشارہ کریاتے ہیں۔ خود با مکل معصوم بن کرائے ہاتھوں کو : وعبلاكيت بين كمه النيس كمني طرح تعبين بتنيس بله نا را ن كي تعينجا تبانى كى غادت ببيرها في مجھی میرے گرماں کو جاک کرنے گئے رہے ہیں از کھی جاناں کے دامن کو کھینتے ہر استعرش في تعزل أين ساري توحيق كيسا له عبو مرنظ آتي ہے۔ كيتے ہيں -خلا شرفَ التو ب كركمة برا كري المحيى ميركر ساب كوكبي جاناك رأي جذبُر رُثُ کی محبیب عرب توجیه رہے ہیں۔ یہ رشک دو سروں سے زیادہ خور

پی و کے اس کے ہوارانہیں کئے مرتے ہیں دلے ان کی تمنا نہیں تے ہم رشک کو اپنے بھی گوارانہیں کئے ہے۔ دو مری جبکہ اسی مصنمون کو یوں ادا کیا ہے .

میں اسے و تحصول عبلاک مجھ سے دکھا ماہم باوجود مجت كي ما يوسيول تح مرزا يراميدرت إس ران تح كلامي مجست اورائيد دونول بيلو بيلو نظرا في ين يهية بي اس لب سے ل بی جائے گا بوسہ کھی وہاں تعلوم ہوتا ہے کہ ان کے ز ویک بعض اوقات جرائت رندانی او کا کے مقابری حسول مدعا کے لئے زیادہ مدومعاون موتی ہے۔ فرادی بے اثری کے تعلی کہتے ہیں . وفائے ولبرن ہے آنفاقی ورند نے مدم اڑ فریا د د لہائے حزین کاکرنے دکھاہے ووسری جنگه اس مطلب کی طرف اس طرح اشاره کیا ہے۔ بس نے ویکا نفس ال و فا اکت جامے و فا اتفاقی مویا بنولیکن ایک لگاؤ آمیمیشه یا تی رمناچا بیئے عمیت ، شیس قرعدا وت ہی سہی - بغیرلگا وائے زندگی دو پھر ہوہ اے گی اس سے ہیں کہ معبت ہی کہ یجھے ہمارے ساتھ عدادت ہی کیوں نہ ہو پھر سادمی اور فرکاری سے اس مطلب کو ا دا کرتے ہیں ۔ کھے بنیں ہے قرعدادت ہی سہی نے نیازی تری ماوت ہی سبی گر بنیں وصل توحسرت ہی سہی بھیٹر کیلی جائے است میں ارزواس سے کی جاتی ہے کہ اکای کی حربت سے دل لذت الدور مور لبع ب مثاق مدن الم عمرت كما كرد أرزوت ب شكست أرزومطلب مح

اسی بات کو دورے بیرایہ میں یوں کہتے ہیں۔ موں میں میں تا نائی نیر نگ تمنا

مطلب بنيس كمجداس كمطلب ي رآو

معلوم ہوتا ہے کہ شاعرانی تمنا کا سفر تحسی منزل برختہ بنیں کرتا۔ جب ایک منزل بر بہوئج جاتا ہے تو آگے کی منزل کی روشنی اسے دورے نظرآنے لگتی ہے اوروہ ابنا قدم اس طرفت بڑھا نا شروع کردیتا ہے۔ اس لبند اور حکیما ندمضمون کواس خوش اسلوبی اور ساوگی سے او اکیا ہے کہ حکمت

بيو يه ما منگ ہو گئے ہيں۔ و نعمہ بھرآ ہنگ ہو گئے ہیں۔

ے کہا کا تمنا کا دورا قدم یا رب ہم نے دشت مکان کو ایک نقش ما پایا جس منز ل برمبر بنے گئے وہ تقش پارئے رمبرو کے حالی ہو گئی۔ جب نقش کی طرح اس میں منبود ہے تو دل اس ہر میصے ریٹھے ۔ دل تو دائمی حرکت جا ہتا ہے کس فربی ہے سوال کرتے ہیں کہ دست امکال جب نقش لیکے مثل ے لو اب تمنا دیکھوا پنا دوسرا قدم کد هربر صاتی ہے جمنا کے لئے دست امکاں کے علاوہ اور دوسرے بَہا ہے جہاں ہیں جن کی تشخیراس کا مقصور و نبتہ آہے اور جہاں اسباب وعلل کی دنیا کی طرح مجبوریاں ہنگیں ۔ عالب کے کلام کا بیشتر حصتہ مجا ز کارنگ لیے موسے ہے۔ لیک اس مجازے حقیقت کا دامن کا ہوا ہے۔ یہ بھی رمز نگاری کا کما ل ہے مرك سامع حقیقت اور مجاز ك دو فو ل ببلو این فرمن كمها بن كامسي سے دور تدم كالے اور اس سے تطف اندوز ہو كمي خاص طالات میں ایک پہلو مزہ دیتاہے اور دوسرے حالات میں اسی تنو کا دوسر انتہار لذت بہم بہو تھا آئے بستدی حافظ اور دو سرے غزل کے اساتذہ کے کلام میں امنی آب مصفت یا ٹن کے جس کے باعث ان کے کلام کی مگیری آج انک مسلم حلی آتی ہے ۔ غالب کے بہاں بھی عشق مجازی کی مطورش اور

بتى اورعمت عتيقى كا عذب وعرفان بدرجه اتم ملاب وونول صور تول مي تخیل اوراصلیت ایک دوسرے سے وابستہ وا پیوٹ تہ رہتے ہیں اُس کی دنیائے خیال میں تنوع ہے میں لئے کہ اس کا اندرونی بخربہ نہایت وہیع جے حقیقت کے اس میلوکو جو نامعلوم اور غیرمرنی ہے اور خس کااحساس صرت ومدان كرسخاب فاليف مراوكمايه كي زبان من بيان كيا چنا پخہ اس طوف یوں اشارہ کرتے ہیں۔ ہر حینہ ہو مث اہدہ ' حق کی گفِنت ؓ بنتی نہیں ہے با وہ و ساغر کھے ۔ فالب كياس مهركيري ميں اس كى عظمت مضمرنے ـ ليكن أيفن حجّه مها بت و اصح طور پر مجازی کے تعتال کی ہے۔ اور اس میں جمینے "ان کر کے حقیقت کے بہلو کان ذوق سلم کے لئے گران ہے مثلاً یہ شرسوان مجاز کے اور كوني ببلواين اندر تبيل ركهت يلكن ان من أب كبين عرياني إ اتبذال کا نشان کا نہائیں گے۔ أئينه وتيحه اينا سامنه لي محرو كلي صاحب كو دل و ديني يكتنا عزور تها نظر لگئے نہیں اس کے دست وباز وکو یہ لوگ کیوں مے زخم عگر کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس بت سے رکھوں جان عزیز کیا بنیں ہے مجھے ایمان عسب زیز

گرچ ہے طرز تغافل ردہ دار راز مثق پہم ایسے کھوئے جاتے ہیں وہ باجائے ہ اسی مصنون کا مومن نعاں کا شوہمی خوب ہے۔ کل تم جو بزم فیرمی آنکھیں جائے کے کھوئے گئے ہمایسے کا غیار پاسکٹے

غالب کے واقعہ گذاری کے چذا ورشعر طاحظہ ہوں جن کی خوش ادائی پر بائٹ جننا نازکرے کم ہے ۔

ذکراس بری وش کااور طیربیان این بن گیا رقیب آخر تصاجر را دوال اینا شئه وه کمون بهت پیتے زم فیرس ایب سیج ہی ہوامنظور ان کو امتحال اپنا

لا کھوں لگاؤایک جرانا نگاہ کا گا کھوں بناؤایک بجُرُ ناعاب میں ، بجروانسطار کی کیٹوناعاب میں ، بجروانسطار کی کیفیات غزل ٹوشاءوں کا ایک عام اور میش یا افراد ہمنون ہے جسے نطاب نے اپنے ندرت بیان اور حسن اوا سے باتکل دو مرسے ہی میرالے میں میش کیا ہے۔

نا پھر ز آنظبارین برزا *سے عسبہ بھر* آپھر ز آنظبارین برزا سے کا دیدہ کرسٹے کا سے جوخواب میں

تاصد کے آتے تھ ایک اور لکھ رکھوں ہے ۔

یں جاتا ہوں جو وہ کھیں سے حواب میں سریف نیاز

انظار اور تمناکوکس خوبی ہے آغوش در آغوش کیا ہے۔ پھونکا ہے کس نے گوش مبت بیرے خدا اونیون انتظار متنا کہیں ہمیے

بھو جائے ہیں۔ وس مبت رہ کہ استون متعاریت ہیں ہے مجت بحرانتفار و تمنا ہے ۔ ارزوجب مک پوری نہ ہو اس وقت اکمانتظا کی زخمت گوارا کرنا مجت کے آداب میں داخل ہے۔ محبت کی فوات میں صبر وانتظار کے عنا صرموجود ہوتے ہیں ناکہ وہ اپنی تھیں کرسکے۔

دوسری جگه انتظار کے معنمون کواس طبح باند قصاہے۔

یع آیشی ہے وعدہ دلدار کی مجھے ۔ وہ آمے یا نہ آئے یہ یا ہا تظارہے خبوب کوئس خربی سے مجھاتے ہیں کہ میرانا اسٹ کوہ بیداد نہیں بلی تفاضائے ستم ہے تو خلط مت سمجھ ، یہ شعر رمزنگاری اوروا قعد گذاری دو نوں کا اعجاز ہے ۔ کہتے ہیں۔

ے ستم ایجاد بنیں ہے تقاضائے جغا ٹیکو ہیدا دہنس اسي مفنمون كودوررك طوراير يون بيان كياب، رُوسجمانهٰ بي رحن ُ ثلا في ديڪيو تَ سُكُوهُ جورے سرارمُ مِنا مِي ابي منکوے تریجایت کے مضمون کو مختلف اندازے اس طبح بیان کرتے ہیں . يُرْمِون بن كوك سے يوں راك سے بيسے باجا اک فرا چھیڑنے بھرد میکھنے کیا ہو اہے اسی خیال کو دوسری فبکہ یون باند صاہے۔ ہُوں مرا یُاساز آہنگ ٹنکایت کھے نہ یو جھ نے ہی بہتر کہ لوگوں میں نہ چیڑے تو ہے تم این شکوے کی بایش نه کھو د کھو دکے یو مجو *عذر کرو مرے ول سے کہ* اسیں آگ دبی ہی مجوب جب خصوصیت کے ساتھ سر دہ کرتا ہے تواس کو یم شورہ ویا جاتا ہے کہ ایسا کرنا تھیور دوور نہ خواہ مواہ لوگوں کواس طرف متوجہ ہونے کا موقع ملے گا۔ د وستی کا پرَ د ه سبے بیگا نگی منه چھیا نا ہمسے حیور ایا ہے جب وه بدوه نهین کرتا اور ساسخ آتا ہے تو تنظار کوئی آب بنیں . بھی خود نظارہ کرنے والی تکا ہیں نے جانان ریجبرکر روہ بن جاتی ہیں۔ مجمی بہار کی زنگار بھی حجاب کی صورت اختیار کرنٹتی ہے ا ور کھمی مو وحن ' برق نظاره موزين جاتي ہے - كيتے ہيں ـ نظار صنے بھی کام عملاً وال نقاع سمتی سے ہر کاہ رے بن پر بھر محی

نطارہ کیا حربیت ہواس ہرق حن کا ہوش ہرار علوہ کوش کے نقاب ہے کے کم ویش کی معنون کو اکتفر نے بھی بڑے ول آویز طریقہ پرا و اکیا ہے ۔ معیں خود عنود حن میں ٹٹا نیں مجا ب کی سمجھ کو نبرر بی : رخ سبے نقا س کی اکم می منگاه ہے رق نظارہ موز تورہ بنس کر تھے کو تماٹ کر سے کوئی غرضکا عیب شاعران کی سے کوئی غرضکا عیب شاعران کی میں کا عیب شاعران کی رہے گروہ پر دہ کرتا ہو گئے اور کرنے گئے ۔

خدا وہ دن کرے اسے کہ میں یہ می کہوں دو ہی مالب کے طرز ا دایں بلائی شوخ نگاری متی ہے جس کی تظرار دو کے کسی درے

ایسا جاب صشیم شاشاً بریج دامنوا نعا برده باب س گوب سابه تمادهرا

س بحدی بایس بر کیا ما ایس بر کیا ما ا ده آئی آرساست او ک داری ایت بب می از ده می از جد دیچه می دیک پیش ایس کے دورو دیگی د نه ای عبوه گا امن بین جهایا ب برطوت میران گاه سے صرست جال ار کیم ای معنون کے ترک سقده شوجیں ا کیم تقدیم میں کئے دوه آتا کمتے تیم سے کے والی کیا نہ کیتے تیم محامی غااس سے مان وکیا کیا نہ کہتے تیم دل میں کئے مود ساتھ تے تیک

۱۹۲ تناعرکے بیاں ہنیں ۔ یہ شوخی عشقیہ مضامین کک محدود بنیں بلکہ دوسرے سائل كوهى برى تحديد سيمس كرتى اوران كمتنق مارى بميرتول يس اضا فكرتي ہے۔ شوخی اور البیلاین داغ کے بہال میں ہے سکن اس مر تعض مجر خلیف موقیاندین آگیا ہے . ناکب کی شوخی کامیار بہت بندہے اوراس مےطرز ا واپنے اس بندی میں خاص و لکتی پیدا کردی ہے ۔ جِندُ شائیں ملاحظ ہوں۔ يس في كها كد زم ا زجا رئي فيرح تبي من كسم ظريف في محد كو تفاد ياكد يو عاتماً بول تُواب طاعت وزيد برطبيب اد هر نبين آتي زندگی اپنی جب اس معت گذری بی می کیا یاد کری سے کہ مذار کھتے تھے مچھوری آسد نم مے گدائی می لکی سال بوے تو عاشق ال حرم ہوئے يوم ويت نهيل اورول بريم رفظ نكاه بي من كنة بيكم منت ك تومال جاب و م حرجی کے اللے م کو مربشت عزیر سوائے بادہ تعلق م شک و کیاہے بم كومعلوم ب حنت كي عقيقت ميكن ولك خش كرن كونال يغيال حيايم جس میں الکھ ان ہیں کی حرین وں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی طاعت مِنْ رب ندے والحین کی لا معن میں ڈال دوکوئی لے کرہشتہ کم

رندا ند مضامین میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہے سکن اس کے ساتھ متانت اور سنجیدگی کوبھی توائم رکھا ہے۔ اس طرح شعر کی تراکت اور باریکی اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ جب میدہ چھٹا تو پھراب کیا جگے کی قدید مسجد ہو کورسہ ہو کوئی خانقاہ ہو کیوں رقوقد ح کرے ہے دا ہ ہے ہے یمس کی تے نہیں ہے واعظ نہ تم پیوند کسی کو بلاسکو کیا بات ہے تہاری تراب طور کی غم کا نیں بودادل اکامبت ، بن کہ کم بے محاکفا مبت ہے کہتے ہوئے ماتی سے جیاآتی ہے ورد ہے یوں کہ مجھے درد ترجام برہے، ینی دیسے تومیرے نے مجھٹ ہی کافی ہے لیکن یہ بات ساتی ریظام کرتے ہوئے مرم اق بے کہ کمیں وہ مرسم کرکیسا کر حوصلہ آ دی ہے۔ إس أشوكا اطلاق حقيقت اور مجاز دو زن أير بوسخاب -مناترا اگر مہیں مہمان توسیل ہے ۔ وشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی ہیں لینی ترا منا اگر دشوار ہو یا تو ہم ما یوس ہوجاتے اور نیری جنجو ترک کر کسیتے لیکن فری دفت یہے کہ نہ و فلوار ہے اور نہ مہل ۔ یہ احدامی کہ بترا منا وستوار ہنیں ہے موق کو مروہ ہیں ہونے دینا اور یہ اصاس کہ آسان کہیں ب سي ارزوك المين الميزكا حكم رفعاب -عاتب نے این محان و ندار کے نتاری مجی طرز ادا کی میرت سے

تالب نے این محیار آندار کے شادی محافر ادا فی جدت سے تغزل کی خریوں کو قام کھا در نہیں معنم ن بائل رو تھے پھینے ہوجائے اس سے کلام میں واعظا زمند مات ہنیں ملتے ، بال حکمت و افغانی سے ۱۹۲ مسائل کورمز و ایماکی زبان او اکیا- بند ، بنما یخ بسش بنگر اس کی شاعر خالس تصورات کی شاعری بن گئی ہے جس کو تعاانت اور ول نشینی کی رنگ آمیزی نے

پارچاندنگا وئے ہیں۔ قیار مقصور بالذات ہمیں بھر محسن قبلہ نماہے مقصور و منتہا کی طرف اس سے مہری ہوتی ہے اور آس ۔
ہیں سے مہری ہوتی ہے اور آس ۔
ہیں سرمدا دراک سے اپنامنجود فیل کو اہل نظر قبلہ نما کتے ہیں

كثرت أمائي وهدت ہے بہتاری دیم مسترویا كا فران اسنام فيال في يج

اللهاكم و المنظمة الما المن ويكاكدوه من بس لية مي كوكوكة

طاعت میں تارہ ندے و کھین کی تا ہو جانے میں ڈال دو کوئی کے رہنہے کو محکمانہ رسوز وار سرار کا کس خوبی سے اسمال ون کیا ہے۔ عشرت و معروب وریاس نما ہو جانا مدد کا صدمے گذر تاہے و دوا ہوجانا

ص عبوه روبر وب جوثر کان اُمّا کیتے طاقت کہاں کہ دید کااصان اُمّالیے

منتلی ول کا گار ده کافرول ب ترک اگر تنگ نبوت و بدت س بوتا

جِنَا ہول تقررُ في دور ہواک پُنزو و کے ساخہ پہنا ایس ہوں ایسی را ہو کو ایس

قطوانيا بھى صيفت يں جے ورياليكن ميم كر تقليدتنك ظرفي المضور بہيں

دونوں جہاں دے کے وہ شجھے یہ خش رہا یاں آپٹری یہ مشدم کہ بحوار کیا کریں كَلْ چشم منگ شايد كرّت نطاقيت واېو ونا داری بشرط استواری اصل ایا ن سے حرب بت فالنے میں تو کیے میں گاڑو برمن کو ب اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوک یں ہم ہوت بضنے ازیا دہ ہو گئے ، سے ہی کم ہو کئے جمن میں مجھ سے روداد چمن کہتے یہ ڈر مہدم گری ہے جس بیا کل بجی وہ میرا آشار کو ہے مثال یری کوشش کی ہے کدمرغ اسسیر کرے تعیس میں فراہم خس ا<mark>نیاں کے مے</mark> مرزافات کے کلام کی اصلی خربی ان کے طرز ا داکی مبلت اورا فی کھاین ب اخیس معمل الت بھی اگر کمنا ہے قراینے فاص رنگ میں کتے ہیں جوبذبري تا نيراورخيال كي دل تحتى من رجاً بوا بوتا معدالفا فاكي بدين یں اور بشیہ ن اور استعاروں کے استعال میں عام ڈ گڑھے مٹ کر لئی علیٰ دراہ انتیار کی ہے اور صرورت کے وقت تعظی اوراً معنوی تعرفات سے

بی کام بیاہے ۔ وہ این اسوب بان کے خدر موصد ہیں ۔ ان کے مضامن

اور استعار ول کا احمیو تا بن ان کی شاعرا نہ بصیرت پر دال ہے بعض حکہ تد ما کے مضمون میں مقبون کسی کی کلیت کے مضمون میں مقبون کسی کی کلیت بنیں ہوتا۔ جو اس کو دل شیں انداز میں باندھ دے وہ اس کا ہوجا تا ہے ۔ چنا بخد منالب نے مناب نے جب کھی دو مرسے اتا دوں کے مضمون ستعار کے ہیں تو ان میں این میں بیان کے بیرائے سے کو بی جدت ضرور پیدا کی ہے ۔ چند شالیں الا حظم طلب ہیں مستجی کا شعر سے ۔

معدی با سر مسر میں ۔ یا و فائنی و بنو و درعا لم یا مگر کس دریں زمانہ کر د اسی صنون کو مرز انے اپنے حسن او اسے اور بلند کردیا۔

بى سول يول يول المسلى نه بهوا هم يه وه لفظ كه تنزمنده معنى نه بهوا . نسر ي

خسو کا شعر ہے۔ مانا ن اگر شبیت دِمن بر دمن ہم نودرا بخاب ساز و مگوکیں <sup>د</sup> ہا<sup>ن ب</sup>

عاب إسى صنون كواس طيح اد اكركتي بين -

ہم سے کھس جا ؤ بہوقت مے ' رِستی ایک د ن ورنہ ہم چیٹریں گئے رکھ کر عذرمتی ایک د ن

حروكا ووررا غوم - المانيات

زے عمر وراز عاشقان گر شب ہجران صاب عرکسے در نمال کتے ہیں۔

یں بھوں گرحاب میں اس میں میں رکھوں گرحاب میں اس بھرکو بھی رکھوں گرحاب میں اس میں شعبہ نہیں کہ خروبی ہے وہ نمالب کے مشریب نہیں ، اس نے غیر ضروری فعیس اور توقیع سے کام میا جوخر و کے مشریب نہیں ، اس نے غیر ضروری فعیس اور توقیع سے کام میا جوخر و کے

یهان ،یں۔ "مصرو کا ایک اور شعرے ۔ ك كل چة آمدى زنين گوهگونه اند تسم آن روئيها كه وربتهه گروننا شدند

میرنقی میرنتی میرند اس مطرون کوان طرح ا داکیائے ۔ ارتباط مین روئا کے گاڑ کر نظست رکر مجاری بڑار شکلیں تب بچو ل بیزائے نات کے اس منون کو کہاں سے کہاں منجاد یا۔

سب كبال كي لاله وكل من فال وكل من الله وك

ز نمزه پیس که این نوخی از کی آخمیت حِامَت جُرُّ نَعْتَكَان جِهِ مِي رِسي

عاتب في اسى خيال كو أورزيانوه منوخ كرديا. نظر لنگے نہ کہیں ان کے دست و ازور سے نوگ کمیں مرے ر فرم کرد ر نگنے ہیں صافقط دنیائے غرال کا سب سے بڑا الا مرب س کا تغرال بطامتی ہے۔ مے مقابلے میں کسی وہ سرے کو ہنس لایا جا لنتھا۔ تا ہم بیما ک جند میں مفنون شعر بیش کئے جاتے ہی جنیں بیلے ما قط نے یا ندھا اور اس کے بند فالت نے ان رطبع آ زمانی کی ۔ حاقظ نی تنفیص مقصود بنیں بصرف نه دکھا تاہیے کہ قدیم اساتڈہ نے جرمعنمون غزل میں یا مذھے ہیں ان میں بعض اوقات درا سی تندیلی كرك متعدّمين في اور لطف مين اضافة كرديا اورسن اردات وه مصنون توا انفیس کا ہو کیا۔ اس طرح کرانے سے برانے مصنون میں جہا جیما بن بيدا ہو آبا تا ہے۔ آور حبات اوا سے اس رنئ تياہ رُجواتی ہے ۔ اساتذہ عز ل کے چیند شغروں کا غالب کے شعروں سے اُسی نقطہ ' اُکلِّر

سے مقابر کیا جاتا ہے ۔ ما فط کا شورے آوین بردل زم وکداز برنواب تکشیم غزهٔ خو د را بنساز آمدهٔ نا اب نے عور سے سے تصرف سے ای صمون کو یوں اداکیاہے۔

کی مرے قتل کے بعداس نے جناسے تو یہ

ہاہے اس زو دہنیا ں کا پنیاں م نا

بلامشبہ ٹاک کا شوحا فط کے شوے بڑھ گیا ہے ۔ زود بیٹیاں کی ترکمیہ میں ایک جہان معنی کوشیدہ کردیا ہے افراس تفظ میں طنز کس غضب کائے ك جع بيان نهيل كياجًا سحتًا صرف منوس كياجا سحاب. فات کا خوش اوا اور ایٹر میں ما فیاکے شرے کم ہمیں ۔ کہتے کہیں. بیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی کیانند عرقی کا شرہے نالہ' ی کشم منذ در د تو گاہے لیکن سے ابلب ی رسدار ضعف نفس ی گردنے مات نے المی معنون میں کیا خوب نزاکت پیداروی ۔ عدم میں چند ہارے میرد نقے جوواں نکھنے سکے سووہ یا لکے دم ہو نغرب-نوش داروئے محبت ابرس اجزا کھیست سوروہ الماس در زہر ہلائل می کمنٹ د ه اسی مصنون کواس طرح ا داکیا به نه پوچه نشخهٔ مرتم جراحت د ل کا یہ می میر ہا سر طرب۔ مثنی کی موزش نے دل میں کچیہ نہ چیوڑاکیا کہیں لگ اضی یہ آگ نا گا ہی کہ کھر سب بیک گئی سیرصا حب مے شعرییں دوق شعری کونی کورکر زمین بحال سمتا۔ سکن فااکِ نے اسيخ اعناريان اقدحن اواستَعنوك ورزياده بندكرديا. وه اسي بابت

ول میں شرق وصل و یا دیارتک باقی بہنیں الله اس گھر میں تکی ایسی کہ جو تصافل کیا آوے گی اک جا رہ مرس نے اصلا زلف تما لب نے اسی صنون میں ذرہ سی تبدیلی کرکھے اس کو اور زیا وہ لبند کردیا ۔ ستے ہیں ۔ ثم کانس کے سن اے موج صبابل تراہ اسکی زنفوں کے اگر بال پرشیاری کے نیراصاحب کا تغربے۔ اس ناز کی سے گذر کے کھے خیال ٹین مرحبات پیول سے ہوج کی سلے فیال ٹی فالی نے اس صفون کو اس طرح ا دا کیا ہے۔ شب کو کسی کے خواب میں آیا ہو آئیں دیکھتے ہیں آج اس ب ازک مدتی پاؤ مرایاان نے را کھ جن نے دکھا زخم بہید ہوں میں تری تینے کے لگانے کا تميرصا حب كے شعریں رمزای کیفنت آئی نایاں ہنیں ہوئی حتی گفش وا قعہ کی نوعیت اسی مصنون ٹوغالت نے عقوری سی تبدیلی سے زیادہ بلنغاور یر نطفت بنا دیا شوہے۔ نظر منگے نہ کہیں ہی کے درت قبازوکو يرلوگ کيون برے زخرگر ديڪية بن مَرصًا حب حِس ات كوتعفيل سے بيان كرتے بى غالب نے اجال سے وہى كام ركى خوبى سے كال ليا اور استمام ك وريدرمزى كيفيت اجا كركوى -میرنصاحب فرماتے ہیں۔

بعا تم مری صورت سے وہ ماشق میں ہی کی سکل پر میں اس کا خوا ہا ریاں کک مجھ سے بیزاراس قدر

کورہے۔ ہم ہیں شتاق اوروہ بیزار یا الہلی یہ ما جرا کیا ہے بہ حب وروول کا کھنا میں اور خاتا ہے۔ کہناہے بن سے ہی میں خوب ازاہوں عالب نے اس صفر ن میں اپنی خوش ادائی سے اور نر اکت بدا کردی کہ بن کئے ہی ہیں سب خبرے کیا ایکنے لفظ كرشمه كى ايمائيُ الرُا فرتى ملاحظه طلب كم يشركا اطلاق حقيقت ا ور عاِز دو نوں مر بلآ محلف ہوسکتا ہے اور دونو نصور تو س میں منی کی دلا ویزی يس كسي طرح كمي ننهس آقى۔ جی ہے جائے ہے میرجوایا دید کی جانب کوا کرسنے یوں و مزاج طرف کعبہ مجم بہترا ہم الاتے ہیں فا كبف اسى مطلب كواس طرح اداكيات. جان<sup>ی</sup> ہوں مواب طاعت <sup>ف</sup>رز د پر طبیعت ا د حرین ہنس آئی يترضاحب كاشوب وقعن اولاوپے دہ باغ توغم کا ہے ک برفرَّدوس ہو آ دمَ موا لم کاہیے کو الب في فارسي مل المحمطكب كواس طبع اداكيائي. ساتى بيارباده كداز دودكه مجمم زا رئیں رسیدہشت کدمراث دم سيرصاحب غرسيه سادب لفظول مين انتداك مجت كانقته كميناك ابتدائے عثق ہے روتا ہے کیا ۔ آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا عالب نے اسی مفنون کو اپنی رمز نگاری کی بدولت اور زیادہ لبندگردیا ان دونوں سروں می سر أور مرزاكا اسلوب بيان اپنے صلى اور تكري

رکے وہاں یں طربہ ہوئی۔ رکگ ویٹے میں جب اترے زمرغ تب دیکھنے کیا ہو اسلی کام و دسن کی آنہ مائیش کے بعد زہرغم رگ ویٹے میں اتر تا ہے۔ اگر کوئی تعنی کام و دہرن سے گیرا اُٹھے تودہ من ل شق کے اس سافر کے مثل ہوگا جوسفر کے شروع ہی میں تھاک کہ بیٹے جائے اور اپنا وصالیت منالے ہوگا جوسفر کے افر کھے بن کی اسی تمالیں سوائے فالب کے اور کسی

طرز اوامے اوسے بن می ای مناسط اسے عالب ہے ہو کے یاں نہیں ملتیں۔ شو ملاحظہ ہوں ۔ نہ رد'اص سے نا وان کیا ہو اگر اس نے خدت کی ہمار ابھی تو آخر زور جلت ہے گریاں بر

بهت دوں میز نفا فل نے میرے بدا کی مدہ اک محمد جو بطا ہر گاہ سے کم ہے

بس ہجوم ا امیدی خاک میں مل جائے گی

وہ جواک لذت ہاری سئی لاحاس سے خراک الذت ہاری سئی لاحاس سے خراک شاء طرز ا داکی رمزی کیفیت کو اجا گر کرنے کے لئے بعض او قات غزاگوشاء ایسے نفط استعال کرتا ہے جن سے عدم تعین مقصود ہوتا ہے ۔ شلاً سا سئ آؤ اور سہی کے نفطہ ان وصفی اور تزئمنی کلیات کے استعال سے رمزی اور ابہا می دونوں کیفیس بڑھ جاتی ہیں اور طلسی اثر سدا کرتے ہیں مدر طرحی ہے ۔ میرضا حب کے دیوان میں خاص کو ان نفطوں کے استعال کی تنایس کثر ت سے بیں میں سمجتنا ہوں ارد و کے کسی دو سرے شاعر نے ان نفطوں کو اتنا استعال نہیں کیا بہاں چند ملاحظ طلب ہیں ۔

جب گل کھے ہے اپنے شیں یارکے روسا ب انتحول تلے میرے اڑا ہے لہوسا فبرجے کرتے ہیں ہنگا مہ محمث وہ آرکے کو جہ کا بے کچھ شور غلو سا کعبرکی یے بزرگی خرف سب الكش عريق عظ تدكب اس اساك میر ) میر کا میں کا می د میر د نعمًا جنوں کا ہیا سا ہوگیا۔ دیکھی کہاں وہ زلف کسودا ساہوگیا ا ميتر ا جلوه بتراتما جب ينس باغ وبهارها اب دل كو ديكھتے ہيں توصح اسا ہوگيا ؛ لطف کماں وہ بات کے یہ میول سے جوڑنے مگے عاوس سے کلی می مول کی اگر جد یارے معل سب سی ہے م كت م بسطل تع فا يتوفى كرت مون ميرتو چپ تصويرے تنے ياتا بھول عجب عج زندگی اپنی خواب کی سی ہے یہ نمایش سراب کی سی ہے نازی اس کے مب کی کیا کھیئے سُلُمْ ی اگ کلاب کی سی نے

میتران نیم باز ۳ بخعه ل میں نباری متی شراب کی سی ہے تع محيدسيدين دل عود بخور مياسل كربائ به قرارى باره ياب سا

خوں گل ترکیا ہے اس جھلکے ہے اس کا بدن وہ جربیرائن مگلے میں اس کے ہے اک آب سا قدم قدم به بهارین این سوچن کی ی کود که مجدات به با یش دوازین کی می بدخت خاراب آیے قدم کی رکھے جاؤی در دمجت فریس داہے کے الملاتاب يا يبرس دياب ما ول ب إرصافدا جائد كاكا أفتاح موسن خاں کے اشعار الاحظ ہوں ۔ اگرنداد نے گا نششہ تہارے گھرکاما دعائے دیسل نرکی و قت تھا اٹری سا نه عا وُمنا کمی حبت میں میں زجا وُ نکا بِشُوق کاس فود تھے کہ ایٹ تنل کے و تعث نشان إنطرآناب ناميركاما فرنس كداككيا إواياس برعي ز کی د بلوی کاشرے . مالم ب، س كى بيس گل كتيميم كاسا ده فرہنال فرین اُنکے دل باہے دل مين مجيدا عقبار ما آن محول مي في طال ا در په تېرايت عقا مگر کونی شکته تعال سا عرض وفايرد تيسا اسكى الأسآ ولفريب ويعطيق كيا بوكرن تعابونهوه وي وَاغَ هَمَا

فانی کے اشعار طاحظہ ہوں الے دہ اب بی اب بر تھرکے تھائے سے بی سے فوش اضطراب میں سے ہوئے ہوئے سے بیں فم بائے روز گارے مکی نہیں گریز بھی ترے ستم میں سوئے ہوئے ہی اک برق سرطور ہے امرائی ہوئی سی دیجیوں تیرے ہونٹوں بیمنی آئی ہوئی تی منتا ہوں جو آئی ہوئی تی اور نے تھرائی ہوئ کی ۔
منتا ہوں جو آئی ہے ضدا بردہ دلت اسید کی آواز ہے تھرائی ہوئ کی ۔
جو کے کام میں بھی بہت سی شالیں موجود ہیں اور ایک بوری غزل ای انداز
میں ہے۔

جان ی بیقارسی حربے یا تا اسا اب نہ وہ دان وہ مجر صف بایک خیال میں میں میں کارور میں تا کی سے وہ میں ہے ہے ہے اور کاری میں ہے ہے اور کاری کی سے وہ اس کی کے اور ان اس کی سے وہ اس کی سے وہ اس کی سے وہ سے میں وہ میں میں وہ میں ہے اس کی سے میں ہے وہ میں کی ہے ہے ہے ہے کہ اس کی سے اس کی سے وہ کی کے اس کی میں کی سے میں کی کے میں کی میں کی میں کی کے میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے کے میں کے میں

بعض اوقات شیورہ نا زک خیالی اورطرز ۱ داکی ندرت اور لطف کور و بالا ہے کینے کے لئے شاعور و تمثیلی تقورات کو ایک دو مرسے کے سامنے لاکرکھڑا کر دیتا ہے یہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا مقابل مقصود ہے بحبی تصبید ہے استارہ کی ندرت ہے اور کھبی مراعات نفظی اور صفات کے استعال سے بنطا ہر معانی کا تعین مقصود ہوتا ہے میکن در اصل اس طح ایمائی اثر آفرنی کی طرف د من کو متعقل کیا جاتا ہے۔ اس ضن میں لیمج و تشبیدے کیفیات کا افہار مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً سود انے ان شعروں میں پہلے مجوں اور کو مجن کا مقابد کیا ہے اور مجران دونوں کا خود اپنی ذات ہے۔

قیں و فرا دے وہ عنق کے شور اب مرے عہد میں فانے یں این مقابلہ مین فانے یہ

مبیات بند اول کے دورہ کے دورہ مزار نمروفا میں سمجہ کے کر مجنوں کہ اس دیار میں میرشکتہ کی سمبی سوقدانے باکل بہی مصنون ان طرح اواکیا ہے .

سمھے کے کھیوفدم دخت ضاریں مجنوں کہ اس فواج میں سود ا پر سند ابھی ہے میر صاحب کے کلام میں مقاطعے کی شالیں کٹرت سے ہیں۔ کہیں جنت کا مقابلہ کوئے یار سے اکیا ہے کہیں سجد کا دیرہ ، ورکہیں بجلی اور اپنے نماشاک آشیاں کی مث بچیڑ کرا دی ہے۔

فاق کی این میں میں بیٹر مرازی ہے۔ خوبی کی اپنی جنت کمیسی ہی ڈیٹلیں مارے اسٹی گلی کا ساکن ہرگزا کو هرنه جیانیکے

معورشرابل عب بوس جرب ير مجدي كاشخ بسياله نافوالا

جب کوند فی بی بی بن جانب گلتان میخنی ہے جمز میں خاتا کہ آنیا گ این سیری درباک در ۱۶۱۱ کا مطابلا کرتے ہوئے صاکو کس خوبی سے 7.1

خطاب کیاہے۔ اس شویں مقابد او زُقِل قرل کے عاس نے شرکی تا ترکورہا ویا اور سادگی نے سوئے پر بہا گد کا کام محیا ہے۔

میں کی بوا کہاں کا گل ہم توقفس میں ہیں اس سے بھے کور بارک لے عمام محبوب کی علیہ گاہ کا مقابد فی روز و فت بھے کور بارک لے عمام محبوب کی علیہ ہو گئی ان آب نے اس طبع کیا ہے۔

میں جو بہشت کی متر بینے سبیست کا مقابد فی ان آب نے اس طبع کیا ہے۔

ان الم آب بہ ایسان اور بایا ہے کہ آپ میں میں سے کوچ سے کھلے میں ایسان میں بین المدت آدم کا میں اور بیایا ہے کہ آپ میں جو رسوائی نصیب ہوئی وہ اور بی ایسان میں جن کا ہو گئی بین المدت آدم کا ایک آپ کی جنت سے مکھلے وقت نہ ہو گئی ہوگئی۔

میں المدت آدم کا ایک آپ کے میں جنت سے مکھلے وقت نہ ہو گئی ہوگئی۔

میں المدت آدم کا ایک آپ کے میں جنت سے مکھلے وقت نہ ہو گئی ہوگئی۔

میں المدت آدم کا ایک آپ کے میں جنت سے مکھلے وقت نہ ہو گئی ہوگئی۔

میں المدت آدم کا ایک آپ کے میں جنت سے میں ہو بو کر ترسان کوچ سے میں کھلے اور المدی ال

عُلْبِ كه اور شوطاحظه بول .

وفامقا بل ودعوے عشق ہے بین او جنون ساختہ وفصل کل قیا سے، ایک طرف جبوب کی وفاد اری ہے اور دوسری طرف عشق و مجبت کا جوا ، دعولی

این سرت جوب می داداری ہے اور دو تعربی طرف سی دست ، جو ادور یہ قرایسا ہی ہے جیسے کوئی نیاوٹی حبون اپنے ادیپ طاری کرے جس طرح بہار کا یہ آفضا ، ہے کہ حبون سجا اور حقیقی ہو اس طرح و فعا کا بیاقت اُ ہے کہ عشق وشوق کا دنوی سجا اور بیاتصنع ہو۔

وفا اورعنتی بے بنیا د اور جنون اورنصل گل کی نفطی رمایتوں اور معنوی نباسبتوں نے حسن او ایسے جو ہرکو چیکا دیا سومیں ہرلفظ اپنی حبّہ پر 'یُکُمنہ کی طرح بمنعا ہو است ۔ اس سے شاعر کی قادرا لکلا بی کا اہماً رہو اسے۔ ' دیف کی درازی کا مضمون بہت یرانا اور یا مال معنون ہے نیمانٹ کے اس میں عبیب و عربیب نمریت ہیں آکردی۔وہ عبوب کی زلف کا مقابلہ اس کی مروقائتی سے کہ آئے۔ وہ مجوب کو خطاب کرے کہ آئے۔ تیری زلدنگرہ گیر کے بل کھل جائی تو وہ تیرے تدسے بھی زیادہ درانہ۔ یہ جربیری سروقائق کی دھرم ہے اس کی حقیقت تدلف کی درازی سے سامنے آٹکا را ہو جائے گئی جہرب کے قداور اس کی زلف کے مقابلے نے شعر کی بلاخت کوئس قدر بڑھا ویا۔ شعرے۔

برم مل جائ ظام ترفعات کی در اُڑی کا

ایم اسطرهٔ بر بیج و خم کا برج و خم کا برج و خم کلید زلف کی درامزی کا مضمون مومن نے بھی با ندھا ہے۔ لیکن وہ ما

مے مثری می رمزی کیمنٹ زیدا کر سکا جوز لف و گامت سے مقابنے کی وجہ سے بدا ہوگئی۔ مومن کے فعرکو سن کرنفس واقعہ کی طرف ذہن متوجہ سو آھے

جس کے باعث شرکی دلارزی اور بلاغت کم ہو گئ رشورے -الجھا ہے یا دُں یار کا زلف درازیں ۔ لو آپ ایسے دام میں صیاد اسی

ایک جگر نا آنے آنھوں اور کا قرن کے باہی رننگ کا تھا بار کیا ہے۔ اگر تھی ہی تھوں کو ممیوب کا نظارہ نفیب ہوجاتا تو کا نوں کو ڈیگ ہوتا کہ ہم مزدہ وصال سے محروم ہیں۔ یا آگر تھیں کا نوں کو خردہ وصال ملاتو استحصیں رفتک ترمین کہ ہم دیدار کی موس فیری نرکز تھیں لیکن اب تھوں اور کا نوں کا باہمی رشک یا تی نہیں رہا اس لئے کہ مدت سے زقر نظارہ جمال

کروی ۔ سانند مٹروۂ وصال : 'نظارۂ جال مدت ہوئی کہ آختی 'جٹم و گوش ہے 'فاک نے لیک موقع پررشک، وڑھٹل کا تھابل اور شاعر کے کا ن ہیں وو فوں کی مرگزشتیاں بڑے بیٹے انداز میں میان کی ہیں اور نقل قرل کی ۔

ہی میسر مواامد زمر رہ وصال - دونوں کی موری نے ان میں موافقت بیلوا

بہ و ان شرک تازی میں اصافہ کیا ہے۔ بہ و ان شعر کی تازی میں اصافہ کیا ہے۔

۱۹۰۰ رشک کیتا ہے کہ اس کا فیرسے اضافیق سے مقل کہتی ہے کہ وہ بے ہرکس کا آشا یعنی رثنگ کا پیٹ پر کہ وہ اغیار کے ساتھ اخلاص بت ریا ہے ہے بنیا و ب اس الا كرفض اس شبرت بيدا مون كرما ته يي سوكمدوتي مع كه معلا وہ ج کا کس کا دوست ہوا ہے کہ اب کسی کا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ شاع مقل کی را نے کو رشک کے مشبہ پر ترجیع دیما ہے اور اس طرح لینے النے وَجِه المینان بیدا کرمیاہے ، زرو فی خلش کی یہ دایتان کس خوبی سے ان دومصرعول مين آگئي -

كامنتيادا ورنتنة تيامت كامقا بله المطاخطة بو-

مرس مرو تامت سے ایک قدآدم 💎 قیامت کے نقتے کو کم و پیکھتے ہیں كينا ينقصووب كه تيرى مرادقامتي كرآئے فلنه قرامل جي سعب اس کو نمالت نے اپنے مخضوص طرز بان میں اداکیا کہ چانکہ فامست ماریحی تفتیز قیامت سے بنامے اس سے فتنہ تیاست ایک قدآ دم کی مذک کم ہوگیا ہجہ بحقه محم موجميا اسي من فقنه كي ساري خاصيتين جمع مؤليس المعبوب كالعدوقا مت كى يه المانى تعبيروترجيه خاص لطف اورشعربت اين أندر ركمتي ب- -

شب فراق اور قیامت کامقابد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں تمامت کا محربنیں ہوک مکن شب ہو کے معانب کے اعجاس کی پرمٹیانیاں سے ہیں۔

أعكارا ور نتبات في شرين محب تعلف سداكرويات .

بنس کہ مچے کر قامت کا اعتقاد نہیں تشب فراق سے روز جزازیا و بہنس استِن كُلُرا وربيا إن كالتما يَلِهُ كِيتَ بِهِولُ كَلِيمَ إِن كَاجِول عِن الْرَجْمَة بربا و مواقع كيامضدا كفته ب- بيا بان كي تعتيب ترا ته انحيس اس طبع يسودا ممنى طبع بي كران توبنيس باس شعري اليين محراوربيا بال كا صوف مقابله جي بنين بلكه انتخاب مي سي عبن سي سعر كا نطعت ووبا لا برهجيات انات منتقان ہیں جوں یں باہے بوگھ وا ﴿ وَمِنْ زَمِن کے بدے با اِن گرائ ہُر

دوسری جا کما ہے کہ اگر ج گھر کی ویرانی بھی صحراکی دیرانی سے مسی طمع کہ ہیں ليكن صحوا ميں جرا أسو دكى تقييب بيسبے وہ تحريش كهاں إوست كى دجاتے وشت کی ویرانی دعشت کی پرورش کے مئے زیا وہ ساز کا مے۔ سیں وہ بھی خرابی میق رسست معلیٰ مشت میں ہے بیٹھے وہ عُیشر کی کر این ى بىي معنون اس شعرس يى بى بى بيالى كاليع-ائی و برانی سی وران ہے ۔ دفتت کو دیجہ کے گر ماید آیا ۔ ب نے مرف اپنے گرادر دشت کا ہی مقابلہ انس کیا مبکہ مجوب کے قراور بهبت گامبی اینے نام انداز میں مقابلہ کیا ہے اور ہی حمن می**ری**ی ترج وانتحاب كا افهار كياب يتعرب کیا ہی مفوا ں ہے روائی ہوگی ک ووسرى جنگه اى مصنون ميں عجب ندرت بيداى بعد حام فور برمائ شاع مجوب کے کوچے کو بہشت سے تشبیہ دیے ہم یکن خاکب شنے سنت كوكوي ارسات بيد دى بعد ميرب كاكوچ ببت سعال اسط. تَا بْل رَبْح بِي كُرْبِهال عاصْقُول كَمْ مِنْكُف كى وجر سي بروقت آبادى رمق ب برفلاً ف أس كم بنبست ابد نغر نبيس آتى مقابله اوروج ترجع في شركى ایما ئی تا نیر کوکس معد برمها دیا به پیرموز ا دا کی فافکی کی دا د کهنی وی جامحی وبى تعشه سے و لے اس قدرا بادینیں ناطب کی ایک پوری توزل مقاً بول سے مرسے جن سے معانی کی مناسبیس یری خوبی سے و اضع ہوئی میں اور اس کے ساتھ بھری احدایا کی اڑھا کمال نلا ہرہو تا ہے۔ غزل کی رویف آزمایش ہے رکھی ہے ۔ آزمانش می مک طرح کا معنوی مقابله توخود نخو دیدا موجاتا ہے جب کسی چیزیا شخص کی آر ما کیٹ کرتے

ہیں تو کوئی سیار صرور ساسے رستاہے جس سے مقابلہ مقصور ہوتاہے۔

تعیں اور فر إ دسے اپنا مقا بائس ملندا ہنگی سے کیا ہے۔ قدر گیسوس فنیں وکوہنٹن کی آن مائیں ہے

جهاں ہم ہیں وہاں دارورسن کی آزمالیس بے

تیس و کوئن کو قذو گلید نے یار سے و اسطه پڑا اور ہم جس معنل میں ہیں وہاں قدو قیسو نے امتیا زات کوئی حیثیت بہنیں رکھتے ۔ بہاں دار ورسن سے تمم ریاز مایش کئی نہیں۔ پیرخر دونر ہادئے حوصلے اور اس کی نیرو نستن کا مقالم

کیا ہے۔ کوریٹے کوسکن کے وصلے کا اتمائی ۔ ابھی اس ختہ کے نیروئ تن کی آزائش کے میں نے کہ اس کے کہاں مینی نیرو ۔ تن کی آزائیش میں تو اس کی کامیابی غیر شتبہ ہے اس کے کہاس نے جو میں شیر تھود ڈالی میکن حصلے کے اتمان میں وہ بچرانہ اترا اور ٹیر کیا کے مرنے کی خرسن کر بدھ اس ہو گیا ۔

وری جد اور مرزائے فرا دیر چٹ کی ہے کہ تیشہ مارکر مرجا اسمولی بات ہے۔ اس کو چا ہیے تھا کہ عام دیم کے خلا من فیر رہی مرحانے کی خرمن کر ذائدہ رہتا اور جب مک زندہ تھا اس وقت تک سفیری کے تصور کو اینا رہائے

غربنا ہے. کی بیر فرد کر طور دیا ہے کہ ہی نے رقب کے لیے عشب کوہ تھی کیا اور مور مربع زکر مرکیا - ہم اس کی بحو نامی کے فائل نہیں ۔ موتی ومزود کی عشب کدہ خوکمانو ہم کونسیم بھو نامی صف راد دہیں اور مامیش والی نور کی کے چندا و رشر طاحط طلب ہیں ۔ نسیم معرف کیا ہیر کرنماں کی ہوانو اس سے اسے وسفہ کی ایک ہرائی کی دنما میں ج کینے کمعراور وسعت کی ایک ہر ہون کا اس طور پر ذکر کیا ہے کہ تو یا دونوں لیک معمرا ور وسعت کی ایک ہر ہون کا اس طور پر ذکر کیا ہے کہ تو یا دونوں لیک

عملا مدردی کیول مرف دگی ؟ - يا تر معن منی طور يرتماك الخير اليسف كى برنے بيران يرخ كئى مقتقت ميں نيم معر قو وسعف كى بوكے بير الى كى انايش راجا بي على كراس ك نقرفات كى صركيا ب-ایک طرف محبوب کی آمدیے اور دوسری طرف الی انجن کے قبیر نكيب كي أنه أمين وايسامعوم برتاب كد كوياً شاعرف صرد فكيب كو س زمامیش آور مقابعے کی خاطرا شخاص کی عدوت ویدی سبے کہ دیکھیں ان م كيا گزرتى ہے سيحب ومبرا في حبسن ى أزماين ٢ دل دالسته كوعبوب كي زلع ميشكن سے اس طرح أصب و محربيال كيا ہے . رُّاره ك ول ابت بيّا بي س كبر عال مرجميرتاب الفي مكن أن اليّل عند ضَارِ ول وابت كِو خطاب كرّنا ہے كه تؤخوا ه مخواً ه مرا ي مے ليے إلى يا وُل أرابح. اس کی زلف پرشکن کے بع وخم لیلے نہیں ہیں کہ توان سے مرائی باسکے ا توسيع مي أزما چكك اور تمياال عراس ي أزماليش عام المائے تيرياس تُشْرُ كَانِيتِهِ مُعلوم مع يعني ترقيقي تبي كامياب نه موسيح كا أ مقطع میں ایک تر اسلینہام انکاری کی خوبی ہے اور دو سرے معتوق کی آمد اورجرخ کن کے منے فتوں کا مقابلہ ہے۔ وہ ہم یں گے مرب گرومدہ کیسا دیکھا عالب

منے متوں میں اب چرخ کمن کی آز الیسس مے اور آئیں ہے ۔ وہ آئیں سے مین مرکز ندائیں سے وہ ایسے وہدے قو جینہ کرتے رہتے ہیں۔

۱۱) امی صفون کا مرز اکا دور استویمی ہے تھا گریزان خرہ کا رہے دل تا دم مرکب د فع پیکان بلاکس قدر آب اس مجعا

لیکن اب دیجھنا یہ ہے کہ عمل ان کے وعدہ کی وجہ سے ہم رر اور کون کون ک نى مصيبتين ازل بوتى بى - ايك طرف ان كے آنے كا و عدة ب اور دومرى طرف جینج منجهن کے نیے تنبئے فتنوں کی آزامیش ۔ انتفام الکاری اورمقا بلہ د و كذ ف كے باعث مشركي مدرت اور حسن اد اكن خو في نبايا ل جو گئي -اس فتم کے مقابلوں کی خات کے اس بیسیوں مٹا میں موجود میں ور محاسن کلام میں لواغل ہیں ۔ ایک دبچہ فارسی میں اس شمن سے مجیب وغرب

خیال اوا کیا ہے جس کی نظیر کہیں بنیں دتی نہ فارسی میں اور نہ اردومیں -مصنون یہ باندها ہے کہ دعوتی گئے رضاتیں برشفض ایتے معصود رنعہا کی اب رواں دواں چلامار ہاہے مجمویا کہ اس منرل میں رشک وفا کا منظر نظراً آپ حضرت ابراہم اور حضرت شمیل کے فقے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے بگتے بی کم باپ اور بٹیا را وشوق میں سابغت کے سے کوشاں ہیں ۔ اَگر اِپ آنشُ مُرود كَيْ أَوْمَا مُنْ مِي اللَّهِ كُورُوْ اللَّهِ مِنْ إللهِ يَعْلِي أَبْسِ رَمِنا عِالْبِهَا . وه باب كي چ**یری کے تیلے** آینا کلار کھ ویتا ہے۔ شاعر طور شعروں میں رامز و ایما ابلاشت و

ایا ز دوجن او اکا کال و کلا دیتا ہے۔ شعر ہیں ۔

رشک وفا نکر که به دعوی گرضا مرکس چه طونه در پئے مقصود میرود فرز رزیر تنع بدری نب عملو محرخود په ر در الت مفرودی رو د عالت کے عارسی کلام میں اس قسم کی سبت شالیں متی ہیں۔ مہال صرف

حصرت ابرا میم تم آخل میں زجلے کی کمیع میش کرتے ہوئے اُن سے ایما مقابلہ كمائيه كان كالويمعزه تعالكه مَا كُ مِن نه جلَّه ميكن ميل معزه يرب كرمل بغير

به بین که بے مشرر و شعله می توانونو شيندؤ كربه تثق تسوخت اراتهم

شا عرفے یہ بات غیر ذکور رکھی کہے کہ آیا حضرت ابراہیم کا آگ مین مطلفاً

برامعی و تعایامیرا بغیراگ کے مبانا۔ اس تقابل کے علا وہ شنیدہ "اور" بہین" کے نفظی تقابل نے بھی مغریب تطف پیدا کردیا۔

م ما جب نے محرب کے وہن سے فیخد کا مقابل اس طرح کیا ہے .

دو مری جگھ اسی صنون کو اس طرح او اکیاہت . کیافونی اس کے میز کی لینٹی نقل کیے ۔ تو تو زبول نظا لم برآتی ہے و ہا سے

معبوب کا مقابل گل سے اس طرح کیا ہے۔ معبوب کا مقابل گل سے اس طرح کیا ہے۔

مت متن باغ مؤل غرب گزار منی کیا کہ جسے آگے ڈے باک گئے غانب نے اپنے ای صمون کے ایک اداری ٹوریس ٹبیب و فریب ادر

منتخصر سنكاب

گفت را ُ ذا زگست را تماث تو داری بهارے که عالم ندارد وه مبوب کو خطاب کرکے کہتا ہے کہ تیرا گل لطف گویائی رکھتا ہے اور تیری ترکس لذت دید ہے ہشتا ہے - تیری بہار ایسی پُرکیف ہے کہ فطرت کی بہار میں یہ طرفگی کہاں !

اُردو کے دو نربے شاعروں کے بہاں بھی تصورات کے مقابطے کی آلیں ملتی ہیں عب سے حن کلام کی زمینٹ بڑھا ک<sup>ہ</sup> گئی ہے ۔ پہاں صرف چند شانوں پر لہذا کیا ما تا ہے ۔

وآغ نے مجوب کے چلنے اور مٹر جانے کی کیفیت اس طبع بیان کی ہے کہ آپ خود دو نول حالتوں کا مقابل کرسکتے ہیں۔ اس میں اسلوب بیان کی بڑی لطافت بنہاں ہے کہ خود مقابل کرنے کے بجائے آپ کے ذوق پر اس اسے اس

تو چور دیا۔ تنور ہے۔ وہ حب چلے قرتیا مت بیا تھی اپر ط<sup>ن</sup> سم کہے گئے تو رہا نے کوا نقلاب تھا

ومرى جى مشركامقا بلم ميدسياكي ٹھ كركے فقد سے كيا ہے. ے حشر کی سب کھتے ہیں یو ن ہے یو ل ہے فتہ ہے اک بڑی طوکرکا مگرکھے بھی ہنس معذ عير ااورشب جرا ن كامقا بله طاخط طلب س بره کرو کران تیرسه مزار می ناموتا أياج بيال روز جزاك تب يجال ر داع ، فَانَی نے عمی کی رمنانی اور ای تکاہ کی سٹنو خی کامسقا لد کیا ہے۔ بھا ہ شوق کی رمنا یُوں کا کیا کہسنا سم گرخدا کی شمرآپ کا جراب بہتیس كبي عاشقه كذل كامقا بله محبوب كے حلووں سے كيا مانا سے ـ ترے جنوں کو دیجس اورمہے دل کی طرف دیکھیں كما ِں بيس اتصال موت ( 350 1 **بارے غزل گوشاء وں نے تبض اوقات اپنی گندگاری اور رمیت** خدا وندي كوايك دوررے تح مقابل كرديا ہے إور اس طرح حن اواكالك فاص سلونکال ہے یکویا کہ یہ دونصورات من جگفتگو کررے من- ای ضمن میں زید کی برائی اور را دری اور شراب وسیده کی تعربیت تی گئی ہے . ، رونمئوغ ایسے ہیں جوغزل کی ساخت میں نہایت جوتی۔ مجیتے ہیں۔ ایک آواس کے کہ رمزوا میا کی ٹیکنگ کوان سے عامی منا

نے در دور سے اس مے کہ فرل گوشآء کا دل انسانی مدردی کے م حذبات سے ملو مرتاہے۔ مہ جانتا ہے کہ سبی عرفان سناسی زمیج مرتادہ سے بالا ترہے۔ عارف کو سرکمیں دات بے ممتا کاجرہ نظر آیا ہے بہ

بر اسی کی تلاش ہے اورسب اسی کی طرف قدم اٹھار ہے ہیں۔ بھی ہے رنتار میں فرق ہواور ارائے نبطا ہر الگ الگ کہوں۔ بقول حافظ جراك بختاه ودوطت مراعدربنه يون نديد ند حقيقت وافساز زند نشا <sub>عرا</sub>ه رخاص طُور ریه غز ل گوشا عرکا حزاج ا*ود*ا نتا د طبع ادعا پیشد کا کی تھی حریف بنیں ہوسکتی۔ ا ڈھا یٹ کی کا مکر دِ ارز ند گی کے ہمیدہ حقایق كومن مانے طور مرسادہ تصور كركے صرف ايسے تقطه نظري انفنس مجھنا یا متاہے ۔ وہ کئی دو میرے کے نقطہ نظر کو دیجٹنا پند نہیں کر آاور نہ سُبُومنا جا نِمَا ہِ ، و ہ *رب کیے کر* کا ہے موائے احتساب نفس کے کٹرین<sup>ا ور</sup> اد عاليندي كے جلوس تعصب اور تنگ نظرى كا فاقلہ جلتا ہے جو مراس تصور كو اين يا و ستط روند با جا ما بع حب من روا دارى اورانساني محبت کی بو مرہ ریدا دعالمیندی ایک رانے میں آنہ ہی رنگ گئے میوٹے تھی اسی لئے ہارے شاعروں نے زید پرج ٹی کس اور اس کی چوریاں ایک ایک ر کے دکھا میں اور جریدی یا مذہبی امبول سے زیادہ مبت اور انسانیت وات دی ۔ اعفوں نے تمارے ادب س کم و بیش وہی کا م کیا جومغربی ادب کی تا یخ میں ہومن ازم کی تو نگ کے انتخام دیا تھا اس تو کک نے روا داری وسِنع مشری اور تو دون خیال کی روایات قالم کیں جن سے ال مزب کے دوق کی ترمیت ہوئی ۔ ادعا بیندی ا ہے رنگ ہر زمانے میں بدلتی دیجے ، کچھ عصم قبل اس کا رنگ رہی تھا اور آج سیاسی ہے۔ غزل گوٹنا عرشے اٹناروں کا دونوں براطال کراجا سکتاہے۔

گذاہ کے تصور کا تعلق جروا ضیار کے اصول سے ہے جدم فاسلامی طم کلام کا موکد آلار امئل رہا ہے بید قدیم اور حدیدادب عالیہ س کسی کہی اس میں است آلا ہے۔ ہرٹر بھای میں جروا فتیار اور خروشیو کی کشکش حزوری ہے فرال کو شاعر کو اس امر کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ

انسانی آزادی محدود اور شروطب، انسان کو بیش د فدخود این فطرت سے نبرد ا زما ہونا پڑتا ہے۔ تھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ورقہ میں خاص قسم کامزاج ساج جواس کی فجری زندگی بر از ڈاتے بغیر نہیں ہ سكما يجمي انسان ير سخف ير جبور مو ابت ك ار اب ي قوت ارادي نه ہوتی تمب بی وی تا م پید ہوتے جوارا وہ رکھنے کے با وجود وقوع بدر بوئے ۔خود ارا دہ ؛ ن صلا تمیقوں اور رحجا نوں کا حمد ومعاون بن جا آ اے جو يهي سي مقرر في اورجن كي وجه سے وه كتا أن كتا ن كنا ه اور متركم من ميں نینکاها تاہے ۔ اس میں شب نہیں که گناہ سے ، نسان متاسف اوریشیان ہولئے بوتائ كواس كاند. وفي اخلياتي احماس السكوتياتا محكة تيرا أراده ميل اً زاد کی کی صفت موجود تھی لیکن پھر بھی نونے اِس کی روستی میں قدم نہیں المعاليا أكرية تالصناكا احباس مأموتو زَمَدَكَى اين يحميل كي وشيق ذر سطح يـ غزل گوشاعرگنا مگارت بمدردی ضرور رکھتا ہے لیکن خورگن و یا شرکو جی بجانب ابت کرنے کی کوشئش نہیں کرتا دلیک تھی جا نظا کی طرح تب وہ شخ \* محاری پر آتا ہے تو کہد افلت ہے ۔ محادی پر آتا ہے تو کہد افلت ہے ۔ محماع اگرچہ نبود اخلیت ایہ ما فظ تو درط بق ا دب کوش کر کِماومن آ ہارے شاعروں نے مالم گناہ میں ہی رحمد احداد نی کادامن کھی این اتھ سے بنیں چوڑا ۔ گناہ کا احساس انسانی نفس کے زکیہ کے لئے ضوری معلوم ہوتا ہے أور دل كى ياكيزى الله داست سے هبا ياتى ب مركناه ا پنے کبلومیں درد وغم کی برجیا کیا ک چیوڑجا آ ہے جوغزل گو ٹنا ع کے دل کو عزیز ہوتی ہیں۔ اس لذت الم کے باعث اسے کچھ ایسا محبوس ہوتا ہے كو محمياً س كے گناہ اسكى ذاتى المكيت ميں جيفين تريئ بھى اسے نہيں چین سختا ۔وہ ان کی یاد کوسینت بینت کے رکھتاہے کہ اس کے نر و یک یهی صاصل حیات مصوروس یا دی بنیا در معبت ی عارت بنایا ب

۱۹ میں بھی ہارے تنا عرکوا میدی تعبیا ب دورسے نظراتی ہیں جوس عمل کی ضامن موتی ہیں۔ رت كرم كياسال كومالم كناه كا عالم كناه اوراس كے مقابل رحمت خداوندي كے ضن بيل بعيش بنيايت لطيف شاغرا ز نحات ومعانی ہارے غزل کو شاعرہ ں نے پیدا کئے ہیں ۔ بین<sub>ا</sub> شامیں لا حقطه موں. ورکارواں گذہب اِن بے **گنامیان ب** ی لی توبیدے زا پر رحمت دور ہونے ر میر) رحمت اگرنقینی ہے توکیاہے زہر شیخ اے بے وقوف جائے عبادت گاہ کر مرى نجات كيح ان واعظول كي إلى نبس كرے غرور زطاعت بيكېدوزا برے ۱ وزنز تعمتری صبر ملے زا برنا بنم ندے خواروں کا بنخشخ والالمي ديكهات كنه كارول كا ( [ [ ] بختًا مجھے خاتی نے فرشنوںسے یہہ کہہ کر جرم اس نے کئے ہیں مجھے غفار سمجھ کر له طافط كاشر ب. بیار با ده بخور زان که پیرسکیده دوش

مائل کوئی گنا ہ نہ رہ مبائے دیجھنا کام آپڑا ہے رحمت پرورد کارہے ( 1) كياكر زابد يجاره ات كيامعنوم رحم ارتاب إندازه عصيان كوفى رحمت می ندید ی دیجدی ایان کی بهار مری ہرمعیصت و مطلع انوارصد رحمت فضادل گذاہو سے سور ہوتی میاتی ہے الله معنو ہے رہے انصاف سے بھے شا مرہے خود گناہ کر توردہ ہوش تھا یکیا جانے زاہد کہ اے آب رحمت سمے جام تیرے کھنگلے ہوئے ہیں نهد اسی خطابه شی به کیون نازگردگاری نشان شان وردن بن گیا داخ سکاری غرق رحمت ہوکے دیجھا جوش دیائے کرم مستعفو نے دصابہ جیورا دام نقط مجے سے گناہ گار پر یہہ ارسٹس کوم سنہ دیجھتا ہو ( كيامنه وكحاؤل عصبیال کی بھی نہو تھیل مجے سے آ ہ مبارک مومبارک ساحل رحمت بیم انیا تدم ما را تو در کیا پیرجا در یا تصویا ک

بیش گیا ہے کیمی ٹن موں نے بعلف گناہ کوبڑھا چڑھا کر بھنی یا شالی تشکل میں پیش گیا ہے کیمی ٹن کے بجائے اس میں فیکیاں لیتی ہے کہ مزائے نمون کے بجائے شام حرشریں ہیں اے اپنے سے لگائے دکھنا چاہتا ہے ۔

میں ال حشوب اپنے گئے کہائی کے مجائز اعراہ ہو بھر ہو جو کوم اگناہ طے بھر کار ہا ہوں آت عصال مرائی ہے ۔

بھر کار ہا ہوں آت تا م کے معنمون میں بھی اپنی شوخی کی الگ راہ کالی ہے ۔ وہ باری تعالیٰ سے تاکردہ گنا ہوں کی حسرت کی داد جا ہتا ہے ۔ دہ باری تعالیٰ سے تاکردہ گنا ہوں کی حسرت کی داد جا ہتا ہے۔ ناکردہ گنا ہوں کی حسرت کی داد جا ہتا ہے۔ ناکردہ گنا ہوں کی حسرت کی داد جا ہتا ہے۔ ناکردہ گنا ہوں کی حسرت کی داد جا ہتا ہے۔

یارب اگران کردہ گما ہوں کی سنزاہے

ایک اور جگد اسی مضمون کو دوسری طرح اواکیا ہے ۔ آتا ہے وآغ حرت ول کا شمار او مجھ سے صف گناہ کا حماب لے خلافہ ا گناہ کرنے میں اپنے حوصلے کی وسعت کو ظاہر کرنا مقصورہے ۔ کہتا ہے کہ باوجود یحد دریائے معاصی تنک آبی سے خشک ہوجیالیکن میرا دامن کا سرا بھی تر نہ ہونے مایا۔

بھی تر نہ ہونے ہایا۔ وریائے معاصی منک بی سے موافشک سیمیراسرد امن ہی ابھی تر نہ ہو اتھا دوسری جنگہ اسی مصمون کو بیرں ا داکیاہے ۔ ریسسے رید

دوسری جدائی صمرن ویون داری سے میں دائی گرشہ دائی آراب مخت<sup>در</sup>یام بقد حسرت دل جائے زدق معامی بی مجمروں یک گوشہ دائی آراب مخت<sup>در</sup>یام ایک جنگ خالب دات باری سے بہ جیسا ہے کہ تیری رحمت کس بردہ میں بیٹھ کر کر ایش میں مصردت ہے ، درا وہ سامنے تو آئے ، وہ خود ہجاری مجود اول کی عذر خوابی کرے گی اس واسط کہ اس کے بھروسہ پر ترکناہ کر تیکی جرائے ہوئی۔ کس بردے میں ہے آئیندرد ایل صدا رحمت کہ عذر خواہ کسیاموال ہے ایک جنگ فعالت نے عذر کتا ہ اس خوبی سے کیاہے کہ تماہ کی ذرواری خوا اس بربنہیں بلکہ فاتن جات پر ٹرتی ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ تماشائے گلتن کا پہر

لازمی اقتضاء ہے کہ دل میں تمنائے چیدن ریوا ہو۔ اب اگر تمنائے جین

گناہ ہے تو اے بہار کے پیدا کرنے والے ہم نشیا کرتے ہیں کہ م گنام گاڑی ا نشاشائے گلش تمنائے چلی کن نشاشائے گلش تمنائے چلی کن بہار؟ فرست گندگار ہیں سمہم استخد حمیدیہ )

مسجد وسیحانہ یا کعبہ وسیکرہ کی رمزی علامات ہی اس خمن میں قابل

ذکر ہیں کہ زید و بحقاہ کے تفورات اون سے علی حالے والبشہ دیوست ہیں

ذکر ہیں کہ زید و محقاہ کے تفورات اون سے علی حالے والبشہ دیوست ہیں

ذکریس کر زید و مخیاہ مے تصورات ان مے ماعظ استہ دیج ستای اطا ہرہے کہ مسجد و منیانہ میں مسجد و میں انداز بنیں اور در تصب و میکدہ سے درا د بنیں اور در تصب و میکدہ سے درا در بنیں اور در تصب و میکدہ مرا دیں۔ یہ لفظ رمزی ورایا ای افران سے لئے استعال ہوتے ہیں ہارے و ل گر شاعوں نے اپنے قلب و نظری وسعت کے انجار کے لئے ان لفظوں کو علامات کے طور پر بر تاہم سے بند

منالوں سے بیان و ہضع ہوجا میگی۔ منالوں سے بیات و ہضع ہوجا میگی۔

میرصا مب کاشوہے۔ ببریز جس سے من سے مجہ ہے اور دیر ۔ ایسا بنوں کے بیجے وہ الند کو ن ع نات نے دیر وحرم کواما ندگی شوق کی نیزلیس فرار دیاہے۔

د پروحرم آگیمت می گوار آمت است وا ما ندگی شوق تراشے سے بناہیں ( نسخ محمد سے)

د ورسری مجلد الم کنشت کو بیتین دلایا ہے کہ آگر میں کعبہ بڑے سے لگا ہوں تر اس کامطلب سے تربہنیں کہ میں اپنے پر انے رقیقر سی کیمیں اہل کنشت کے بی صحبت کو سیرل عملی ۔ استہام انکاری سے تعربی خوبی دو بالا ہوگئی۔

کوہن جا رہا تو نہ دو طعنہ کیا کہیں تعبولا ہوں مق صحبت اہل کمشت کو معالیہ معالیہ

(فالت)

در غے نے زاہد کو اس طع طعنہ دیاہے ۔ جلا ہے کی کو توفاک چھانے زاہد فقط خدا ہی خدا ، حرم یا کنبیں ور ان کی کر کو توفاک چھانے زاہد کے در کا در ان کا سکے در کا در ان کا سکے در کا در کان کا در کان کا در کان کا در کان کا در کان کا در کان کا در کان کا در کان کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا داد کا در کا در کا در کا

کبھی کعبہ کی راہ اس کے مجبوراً اختیار کی جاتی ہے کم دیر کی راہ نہ مل کی۔
دیر کی راہ نہ ملتی ہو تو کعبہ ہی سہی کفر جب کفرنہ بنتا ہو تو ایمال کردیں است

اگر نعقه یٰ کی طرف طبیعت ما گل نهیس تو پیمرندی بیسهی -ول گر رگاه خیال منهٔ وساغری مهمی مستر نفنس جا وهٔ سرفنزل نقع می نه مهر د فاک

منتن اور ٹیقو کی بڑی شکلے ایک دو ہرے کے ساتھ چیتے ہیں خصوصاً نقد ٹی کا جو عمرانی پہلو۔ ہے اس سے عنتی کی اکثر ٹکر موجا تی ہے۔ سعد<sup>ی</sup> کا سفر ہے۔

ر کواک نظان بخق آمد نماند قوت باز وکے نقوی را محل میں سیاس نظان بختی آمد نماند فرید باز وکے نقوی را محل میں میں میں میں میں میں دیوو دانستہ رفع کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ کہیں یہ نتیجہ میٹھیں کہ میں دیوو دانستہ مسجد میں نایا ہوں بلحہ جا کہیں اور رہا تھا بہک کر مسجد میں بہونے کیا۔
کمتر ہیں۔

ہے ہیں۔ ستی میں افزش ہو گئی معذور رکھاچاہیے سط بل سجد اس طرف آیا ہوں ہو سکا ہما موعد کے خانہ مباد تھا اس کئے میر دیا مجبوری مسجد میں رات گزاری جاتی ہے۔ مائل ہمیں قررات کمیں شکے کانٹی سمجد میں جا بڑیں گے جو بی انہ نہ نہے ( مائل )

مفل و عظ اورمنیانه کی معبت کا مقابله قابل ملاحظه ہے -محفل و عظ تو تا ویر رمیسے مجی قائم سیر ہے سے فازائجی پی کے پیلے آتے ہیں (ما کی ) TTE

مبض ا وقات کعب اکما کربت فاند کی طرف قدم اٹنے بیکتے ہیں موشن کا شعر ہے۔ ا

کعب سے جانب بنی نہ بھرآیا مومن کیاکرے جی زکسی طی سے زہارلگا ، خواج میردر آدنے ، جو اپنے زمانے کے بڑے صاحب باطن گذرے ہیں ، \* طریق زید کا بول اس طی کھوں ہے۔

کیا زہد کومانون کہ نہر تو چرہائی یا داش عل کی طبع خام بہت ہے دوسری چکہ اسی مفنموں کو اور زیادہ شوخی سے اداکیا ہے۔ طاعت میں تا رہے سے وانجبیر کی دونیج میں ڈال دو کوئی کے کہنٹت کو ایک موقع پر کہا ہے کہ زاہد جس باغ رضواں کی تعربیت میں اس قلد رطب الکسان ہے اسے ہم مدتوں سے محیلانے شھین اور اس لاتی بھی نہیں سمجھے کہ اس کا خیال بھی دال میں لائی ۔

تالیش گرہے زا ہدا س قد جس باغ رمنواں کا وہ اک گلدستہ ہے ہم لیے خوردں کے طاق لنیا رکا

چنک حورکی طع زاہد کی عبادت کی فوٹک بنی ہے اس کے کیا لطف ہو آگروہ جنت میں زجانے یائے اور اس کے ارمان دل کے ول ہی میں رہیں۔ میں مرح مرسط ن سے ایر میں

مورکے واسطے زاہدنے عبادت کی ہے سیر قوب ہے کومنت میں جانے یائے ( واغ) رہے

میں غزل کو شام اپنی رندی کوزا بداودا عند کی ریاکاری کے مقابل ایکا یا

اس مقابلہ سے دونوں کر کڑا اکل واضع ہوجاتے ہیں ۔ زاہد جمن وعشق کے مزے سے ایک مزے سے نا آثنا اور مشاہدہ فطرت کے کیف سے کے مربی ایک ایک اسے اسے انہیں وہ ظامر کرتا ہے جو وہ حقیقت میں بنیں ہے ۔ بوز و ساز حیات سے عرب موجہ نے کے باقت روحانی سکی ایک میں مجمعی حقیقی ہم آئی ہیں تا محکومات ادار ہے موجہ موجہ نے کی باقت روحانی سکی سے ان کا فی بنیں حب اور جہ نہیں اور جہدی روح ناصل اور اس کی نظار رسا رہتی ہے ادر وہ اپنے نفس کی تربیع اور جہدی ہو تا ہے۔ دنیا کی دخیل اس کے دل میں موجہ کہ وہ ریا کاری کے دائن میں بناہ میتا ہے۔ دنیا کی دخیل سے لیکن وہ اس کی ایک دخیل اللہ کیا ۔ وہ بھی گناہ کا مربح ہو تا ہے لیکن وہ اس کی ایک اور جہدی گناہ کا مربح ہو تا ہے لیکن وہ اس کی ایک دخیل اللہ کیا ۔ وہ بھی گناہ کا مربح ہو تا ہے نا موادی کو حال طاہر کیا ۔

وافطان کیں جلوہ برمخواب و مہنری کمنشد پرح ں مجلوت می روندگان کار دیگری کمنند شکلے دارم ز دالنشسمند مجلس باز برسس تو بہ فرمایان جرا خود نزرتم تر می سند اسی سلطاس نے داہر کے تول دفعل سے بناہ ما بھی ہے۔ا ان قول زاہر کے دیم تو بہ وزفعل عابد استغفار دائد

فا آب نے ایک جنگہ وا عظ برکیا خوب بھبتی کسی ہے۔ وہ کہا ہے کہ میں حسب عا دت مینا نے کہ دوارے سے بکل رہا تھا آؤ کیا دیکھا ہول کہ صنب عا دت مینا نے کہا ہول کہ صنب واخط وہاں داخل ہورہے ہیں ۔ کسی کے کہنے یونین نہ آ یا لیکن جب خوداینی آ تھوں دیکھی بات ہو آدانکار کیے کیاجائے۔ شعر ہے۔

کہاں میخانہ کا دروازہ نائب اور کہاں واعظ براتنا مائے ہیں کل وہ جانا ہفا کہ سم بھلے واغ نے اسی مصنون کو اس طحے اداکیا۔ مینجانے کے قریب عقی مسجد بھلے کو داغ

برایک پیچها به که حفرت ا در کسان؟

بها رسه عن گوشاء صرف وومرون ہی کی تنقید راکتفا نہیں کرتے کلیفودانیا احتساب بنس کرتے ہیں اور طرورت ہو تو اپنے آپ کو عبی نہیں تحبید ڈتے ، اپنی اِت، در حدیث دعراں بیا ان کرتے ہیں تفیقاً بڑی کالمخت ہے لیکن اس عبی بڑھ کر باغت اس میں ہے کہ آپ دومرون کی اِت اپنے اور وال کہ بیں مشیقتہ نے اپنے اس شومی ہی انداز اختیار کیا ہے ۔

وہ شیفتہ کہ دھوم تھی مصرت کے زہدی میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر سلے

میرصاحب ہوں یا عالب، مومن ہوں یا دوق، حرف ہمر یا جگران ہوں میں تعزل کے دبن شترک اجزا طبح ہیں۔ وہ سب اپنے ول کے اندرونی نجر فر کو بیان کرتے ہیں۔ بجر بے کے لئے خروری نہیں کہ وہ طویل ہو۔ ایک کمحہ کا تجر ہو اس سے زیادہ فتیتی ہوستی ہے جو کچھے زیادہ عرصے تک محوس کیا گیا ہو اور غبی مذب کا نیچہ ہو۔ غزل کا ایک شعر ایک خاص تجرب کا اجلاہ ہے۔ نفزل کے لئے زیادہ تروہ ہجربے فقد وقعیت سرتھے ہیں جوسن وعثی کی للسمی دنیا ہیں میش آئیں کہ اس کے لئے بہی اہم اور ابدی حقایق ہیں۔ اندروئی تجرب میش آئیں کہ اس کے لئے بہی اہم اور ابدی حقایق ہیں۔ اندروئی تجرب چونکہ اشرار نہیں ایمام مقصود ہوتا ہے اس سئے تعزل میں معزو ایما کا اسلوب بر تاجاتا ہے۔ لیکن جو بحد یہ مہم کیفیت اندرونی تجربے برمنی موتی کی اسلوب بر تاجاتا ہے۔ لئی و بعد یہ مہم کیفیت اندرونی تجربے برمنی موتی ہے۔ بال دومروں کے مقابلے میں فارجیت کا عضر زاوہ مقامے بیسے معتمی ای کودہ اور جرات و فیرہ ان دو فرل کا تغزل اعلیٰ یا یہ کا ہے لیکن ان کودہ مربعی بنیس من جو میریا فالت کو نصیب ہوا ۔ فارجیت لازی طور پر پیان کی صفائی اور منطق تسلس کی فقاع ہے، جو تنزل کے لئے ساز گار بنیس جس کا فیر رمزو ابہام سے بنا ہے۔

غن ل كُوتَ أعرى ول كورمزه ابهام اس في عزيز من كه وه حس مقسم ار بدا كرنا جائبا ب وه الحين سا مكن ب. ون كى روشى كے مقاعے میں رات کی جاندنی صذبات برستوں کو کیر ال بیتد سے و بعول ڈائسٹیسی منفکر گو ہے، س کی وج یہ ہے کہ جند بر ابہام چاہٹا ہے ندکہ وضاحت خارجی عالم کی استیاه علی ہوئی جا ندنی میں عجیب وغریب را مرار کمیفیت يداكر ديتي بل، ان يم فدو فال مي برل جاتي بي . وه شخص جركان كي یمایش کرنا چا بتا ہے یا درختوں کی نباتی خواص کا علم حاصل کرنا چا بتا ہے أنس كوحيلهينئ كه دن كى روشي ميں اختيں ديکھے ۔ ليكن وہ تتحق جس كوميطلوب الهنیں مدہ جاندنی رات میں مکا نول اور در ختوں کی مجموعی الر آخر یی سے جتنا لذت اندوز برگا أمنا دن كى روشنى مين نهيس موسحتا معلوم بوتا ہے كه عدر حقيقت اورخيال كي دحوب جهاؤ ل ميں قبولا تعرب بينذاكر تاہے۔ دھوب چھاؤں ہمیا نطرت کی کوئی دور ٹی مہم صورت جود ل کے تاروں کو صرت اہل نظر کو مجوب ہوتی ہے ۔ صبع نیو کی تطبیعے سے قبل اور غروب کے تبضیعی وهند کھے میں حیب تاریخی ور روشتی ہم اموش ہوتی ہیں دل کیو رُامِ کیبنیت محبوس کرتا ہے ای کئے صبح اور شام کی میہ کیفیت رو مانی ترکیب تے کئے موزوں خیال کی جاتی ہے۔ دنیا کے ہرامذہب میں ان اوقات کے لفے عبا د تیں رکھی گئی ہیں۔فطرت کا یرضوں ابہا م جذبات میں تحیر کی آمیز ت کرتا ا ور ان کی شدت کو بڑھا تا ہے .حن وعش کی رسکتوں اور کیفنتوں

کی تمیل کے لیے سوانے اس فضائے کوئی اور دومری سازگار نہیں ہوسکتی ا ورچونکه حذبات میں زانگی طور رئیمبهم ساتفچر موتا به متاہیے اس کیفےخد تآ کی زمان کو بھی میرزیب ویشاہیے کا رومبہم نبی رہے۔ تعیمن جذبہ کی فطرت کو . مجروح كرة سي ير تنز ل ك ايماني المالم كي لهي سي ترجيه ب -رمزوابها م اس كاعيب بتسميا منريت ويونكر ذوق خن اوربطا فت منربات كا اظهار كماية وزياي كي ذريع اثرا فرين موسق ب اس الله مارك غزل وشارو نے جہ تن کا رامہ السلومية الفتيار كيا وي الس فسنف سخن بيكے لئے موز و س تعنا اور اس سے بخنا نی اور عشقیته شاعری کی قدریں معین ہوشتی تھیں۔ لیکن ن قدروں کامعین مومانا کا فی بنس ۔ ضورت اس امر کی ہے کہ ہز مانے کی تمقید ا پنی نئی بھیرتوں سے ان کی بآر آفرنی کرتی رہے ۔ اس بار آفرینی کی بدولت ر فوج تغز ل مجھی فرسودہ یا مروہ بنسی تبوگی اور اس سمے سدا بہار تھول شام عاں کو ممیشہ معطر کرنے رہیں گئے۔

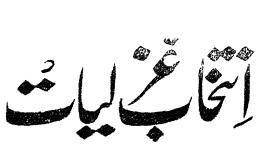

۵ که / اورنگ یادی بخدل كالمفتاليل بختائككولك عادو ہے بتری مین غزالات کو گا یے صبرنہ ہو اے قرنی اموروسے بڑکا ہ عبلدی سے ترے درو کے درمائ محکمور آ ہرذرہ تجھ حیلک میں جس تقانی کا جن قت المعربين توبے جاب ہو كا مت أكيبكون دكهلاا يناجال دين بحقة محمه كي اب ديكھ ٱلمِنه آب موكا بحه كوبوا بصعلوم لمعمست جاخوين تھے انکھڑیاں کے دیکھے مالم خراب موگا ہوش کویا ہے ہرنازی کا آج تیری مجوال فی سیدیں يا دكرنا برهمسٹري تجھ يا ركا ہے وظیفہ مجھ ول بمیاری لآرزوئے خیستعهٔ کویژ نهیں نششه لب بول شرمت دیدار کا د نکه رتنب، و یدهٔ بیدارکا ملا ہوگلیدن حرکو او سے گلٹن سوں کیامطلب جوباً يا وصعت يوسف اس كويرا من كامطلبه ولی جنت میں رہنا ہی نہیں در کار عاشق کوں جوطانب لامكان كالماوي مكرسول كالطلب

اب مدائی نہ کہ خدا موں ڈر بے دفائی نہ کو خداموں ڈر، اے دلی غیراً سستائہ یا ر جبرسائی نہ کو خلاموں ڈر

ندلف تیری کیوں نکھائے ہے وہ اس محال مجد دل کا پریٹاں اوجی کر رحم کراوس کو کد آیا ہے ۔ وہ ای در دول کا مجھ کورڈ سماں اوچ کر ول كو بوتى مع من بالى تنافي المست كو يا تق لكا يا الكريد عب کجھ نطف رکھنا ہے شب نلوت میں گل روسول خطاب استہ استہ جواسب آسنہ استہ جے عنی کا تیسرکاری لگے اوے زندگی ماک یں باری لگے کہاں ہے آج یار ب صبورہ متا نئر ما قی کہ ول سے تاب جی سے مبرسرے بڑلے جامعے 

المسرارة الانكاري منت سے کم ہراول بگائی ترکیع شاید کہ جا لگا ہے کئی شناک إقد نغېر شخير ځون سن نه جنون ر با نه يړی د ،ی يَ وه توريا د وه ي ر تربي نے وطاكيا محصاب براس رسكى نه خرد کی بخیه گری رہی نه جنوں کی رہے ہ در کی ہی ولى سمت غيب أك مواكد حين مرور كاحل كما نگرایک شاخ بنال غم جے دل کہیں ہری ہی نظرتنا فل بار كالكركس زبان تصبيان كون ن مستبین رق د نزاب حسرت و آرز وخم دل می نتی سوعبری <sub>ک</sub>ی د و بحب گھر ی تھی کہ مس کھری ایا ڈر انسخ تھ کا که کتاب عقل کی طاق برخودهری تقیموده دری رہے جوش میرت حن کا اٹران میں ہے بہاں ہوا که نه آینه می طلار بی نه بری می طوه گری می کا خاک آتش مش نے دل بے نوائ تباج کو خطررا ته مدرر اجري سوب خرى ري

| 6 2 9 3 5 1 g                                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| دل کے اندر مرے سانے گا<br>محد دکھاکر اسے جلائے گا                          | المن المن المن المن المن المن المن المن                                            |
| م كل چشم بور إئتمباك نظار كون                                              |                                                                                    |
| يال تك تونن عثق بيكا ل بوابون ي                                            | مرے لگا کے یا وُں مکٹ لِ اُواہوں                                                   |
| ُ اگر با ور ہنیں تر ما نگر دیکھر                                           | و پرے ہے دل وہ جدشکیں                                                              |
| م مست<br>وه شوق وه مجت و بیار مول عافیه<br>جب تیرے آگے آدے گفتار مجول خابے | فسرے کہ مجہ کو ن <sup>ہ</sup> یار بعبول جاوے<br>بوں آبر و نباوے دِل میں مزار بالاں |
| وه عاشقی کے بائے زمانے کدم گئے                                             |                                                                                    |
| وب<br>وب<br>کرے فرامشس در نار عبول جاف                                     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                            |
|                                                                            |                                                                                    |

## حزایان بانان منظر و ابوی

رحت رہ بھی کس کہ شرے سے زندگی ہے۔ اگر مج اجن ابنا گل بنا اغبان ابنا قیمیا کی بیجی تفقیر استے ، زغراں کی مجھے ناحی سنایے یعش برگان ابنا ، داجی مِلْآجہ اس لمبن بے کس کی فرت پر کس نے اس برگل کے چوڑا انیاں ابنا

گرچالطاف کے قابل یہ ول زار نہ تھا ۔ میکن اس جرد جفا کا بھی سنزاوار نہ تھا ۔ لوگ کہتے ہیں مو انتظریے کس اونوس کیا ہوا اس کو کہ اتنا بھی دہ بمیار نہ تھا

وخى ترى يخد كاك پل جيا قر پيركيا صياوى بغل من كده ما توپيرك

م نے کی بوقیہ اور دھویں بھاتی ہے بہا کے اس جلیا بنیں کی مفت بی بہا رکس دگل کی کھی جاتی ہیں کلیاں کھی ب پیران خوابیدہ نتنوں کو جگاتی ہے بہار مرکز قداروں کو اب کیا کام بے گلش کما ہے جب سنتے ہیں آتی ہے بہار شاخ گل متی نہیں ربیبارں کو اغ تیں اقد اپنے کے اشارے سے بلاتی ہے بہار

اتنى فرصت و كدم در مين تصافي مي مدان اس اع كرائي تقادادىم

مت اختلاط کراے نوبہار تو ہم سے مجمن میں ہونے کا اس خاک کو دانے نمیں

اوس كُل كوعِيمِنا ؟ مجھے خطاصبا كے إنت اس واسطے لگا ہوں مِن كى مواكساتہ

مركر من اوپر الكيوال ول مرا شايدكه جا تكے وكسى ول إكبابة منظر چيپاك معدول ازك كوليني تو يشيش بينيا بي كسى مراكے يات البيامت كسو كي مثل برئ أنظار الصلاك الماد ويحط كيا حال موب كيا أو خابترے كف إكونه اس متوخى سے سالى يدا محصيل كني ل لهوروس المبی در دو نم کی سرزمین کا حال کیا ہموّتا مجت کر جاری میثمرترے بینہ نہ برساتی نداکراب تصویاارے دل سبین کا متی عباری زندگانی ت ه حاتم

میمر عمیر سالمنحی آیا گالی بی اینے دل کو غیفہ تقدیر کی طبع کی رسی تحبیر نوش سے نادیک کھلاہوا سے مہیمسی بابنی تدرو ویں تو کیا کریں دل ساسٹین الح سے بمارا جدا جدا حرم العيد الربول مي ن باليسي شغ كديال مرايك كرب مرتب خدا ال كا ادر اسے مباناک میری اگر تو کوچے میں اس بے دفا کے بی بے جا کس کس طرح کی دل میں گذرتی ہے جستری ہے وسل سے زیادہ مزا أتنطا رکا مجتة بي ارتب كاسف من يبي باش اك دن جى نريارة ياروق كورايش الم غموصل می م بجرکا بجرال یوسل کا برگز کسی طرح محص آرام ی بنیں سن فصل گل خوش موگاش س کیان کی جبوں نے دیجو دعوس ما کیان کی مجتب سے میں میں کا ایس کے ساتھ بیا اے ف ول باکیان ک یر بہار آتی ہے دیوانہ کی "دبر کرد بے فرکیا ہو تنابی اے زبخر کرد ہوں مقرریں گنه گار کہ جا ہاتم کو فربرویاں مجھ من انتی آخذ رکرو محفل کے بیج سن محمے سوزوا کا ال بے اختیار شمع کے آسو ڈ صلک یے

ول د برلوس بماسة وه ياراما تألم تواب بن إوجكت بع نطأل سأ مروفزل عرفي سرومك بيئة واروسا

ے وسیع س محود محصے انگاراما أبح نكى بي كونى إلى اسكا ولهبن يده کهين جي وکيسين جا ناتيب

ترسنده عيني بنين بايربال ے فرکر ہارا کہیں ا ذکار مہارا

امید شفاہے نب علی کنٹ سے اس کو به عقق مین خسن میں مست مهور من نول

کول کے بند تبایوں نہ پھرایکھے گل کی سنی پر بھی کے صیاف کھا کھے ا

تجھ بن حمن کی سیرے کیایا دیے گئے ۔ جوں لالہ داغ سینے یودو چارہے گے

ميرمحري بيدآر دبلوي

طلب میں تیری اک تبنا ذیائے جنتجو ڈٹا کرنا یا بیسے تیرے تار تار آر رُروٹوٹا کیا ہنگا مُنگل نے مراجوش حنِ تازہ او دھرتائی مبارُ ایدھر رُسا بکار فوٹوٹا ر

اے رشک گل کرے ہے جب حبی وسے عطر کی شمہ تجہ شمیر بدن سے سے وسے عظر ہوجی واغ میں مرب کل مرمن کی ہے ۔ بیدآر ہو نہ وسکونجہی میل وقے عطر

كيون ند ك كلف سے إج اس رغواں سياكار باك کی ہے ہے خوش رنگ تراس سے خنانی یا کا رنگ

۲۲۸ جربنی مزرید اعدادی باغ میل کرنشان اور گیار نگرجین بھے اس من زیبا کازگ آج ساق دیجہ تو کیا ہے مجب رعیں مواسم خ سے محالی گھٹااور مرزم بینا کارنگ بعاتی نہیں ہے اس کسی گل کی اے صبا کس کی ہواہے بُرے معطرہ ماغ دل ا بهار کلتن نا زو نزاکت سرط ون تیرے کنے سے موئی ہے اور بھی ستان میں بل بے ظالم تیری ہے یہ وائیاں دسمیاں رعلق نے دکھلا کیا ل جاین شتا قول کی سب پر آئیا ں جيب توكيا ناصحا وامن كي بجي جا نفّا بهت جراکر لائیاں محمریاں غنجوں تی سب کھلوائیاں اس صنم اندا مگل رخسیار کی سن کے یہ با داصیب نے باغ میں مریں میں فاذ کل ولالہ اپنی خوبی یہ مک ایک تو بھی تویال آ کے علوہ فرام اے نا دیجاں سوزیر کیا ہے اٹری ہے ابتك مرے اوال سے وال بے جری م میری بیمر کمایں نے کتاہے گل کا ثبات کمی نے یہ سن کر تبسم کیسا جو ہی میں یک قطرہ خواجے مرتک پلک سک گیسا تو الما طمکیا - اللي موكنين سب تدبير يكي في دواني عالميا ديها اس بهاري دل ني آخر كام ما مكيا عبد جواني رور و كاما بيري من الي كلي من من المراكبي عبد جواني رور و كاما بيري من الي كلي من من المراكبي

المن المجورون بيتجت عن محارى كى جائة بين آب كري بي بم كوخت بدنام المحاري كى المحت بين كاري بي محروف بدنام المحاري كى المحروب بي الم

چن یں کلنے جو کو دعوے مال کما

بہاررنہ میرآئ رے تما فے کو

لگان ول كركبير كياسنا بنيس توف

جال ارنے منہ اس کا خوب لال کہا چن کو بمن قدم نے ترے نہا ل کیا جو کھے کہ تیر کا اس عاشقی نے عال کیا

بے ہوش ہے عنق ہوں کیام الدوما آیا جو بخد د صبح تو ہی ست ام ز آیا سوبار بیابا ں یں گیب عمام سیل مجنون کی طرف ناقہ کوئی گام نہ آیا ایکے جوترے کوچے سے جاؤں گاتو سینو ہم جمعیتے جی اس داہ وہ بدنام نہ آیا نے خون ہوا نکوں سے بہا گالہ نہ مواداغ نہنا تو یہ دل میتر کسو کا م از آیا

زندان میں بھی ٹورش نہ گئی این جنون کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ مری کا صدموس کل ہم کو تہ بال ہی گزرے مقدور نہ دیکھا کھی ہے بال ہی گزرے مقدور نہ دیکھا کھی ہے بال ہی گزرے کے سائس می آہت کہ کا اس کار آپسٹیٹ گڑی کا اس کے سائس می آہت کری کا اس کسی میں جیڑ سوختہ کی جلد فہرلے کیا یار عبر دسہ نے چراغ سحری کا

وه اک روش کوے موت بال موگیا سنس جمن کا مفت میں یا ال موگیا

الجما دُوْكَا جِبس اس كَ عَشْقَ مِينَ دَلَ مَا عَزِيزَ بَا نَ كَا جَبَالُ مِرْكِيا وَعُوالُ مِرْكِيا وَعُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنِي اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّب

ده ما يه جان تو كهين بدانهين كهياً من شوق كي فراط مي المحرساك المحرساك المحرساك المحرساك المحرساك المحرساك المحرف المواسلة المحرف المحرسات المرسام المرسات المرساح المرساكية النون بيابسا

یے کسانہ جی گرفتاری کے شیون میں ا بغو اگل کی طبح دیوا بھی میں المحقہ کو گرفتالا میں کریباں سے قود امن میں رہا ہم نہ کہتے تھے کومت دیر دحرم کی اصل اب یہ دعوی حشر تکمیشنے در مین میں الم ہم الدازے گڑرا بیا باسے کہ میر جی ہراکہ تخیر کا اُس صید انگن میں رہا

گریہ بیرنگ ایا نیدتفس سے شابیہ خوں ہوگیا جڑیں اب داخ گلتاں کا دی آگ رنگ کل نے وال مصباح کے یاں ہم بطے قنس میں مُن جال آشیاں کا پرچھو تومیرسے کیا کوئی نظر بڑا ہے جہوا کڑر اہم بجھے آج ہی جوال کا

الم نفت تیرے اگریں نم جاں مارا گیا سب کہیں تھے یہ کیا اک نم جان داگیا کک بخص بیش مجھنفصا نے آیا سے تین اوریں بے جارہ تولی مہر ہاں مارا گیا دسل مجواں می جود و مزل ہونا عِنتی میں دل عزمیہ ان میں خدا جائے کہا مارا گیا کب نیاز عَنْتی نا جس سے مجھنٹے ہے ہاتھ آخر اخر میر مربر استال مارا گیا

آزاردوے اپنے کالو کے تین کے گل آنا درے غم کا انجام نہیں کہتا ناکائی صدحہ ت خوش نگتی نہیں ورنہ اب جی سے گزرجا ناکچھ کام نہیں کھتا

خوبی کا اس کی بسکہ طلب گار ہو گیا۔ گل باغ میں سکلے کا مرسے ہارہو گیا ہے اس کی صرف زیرلی کا سبھوں مذکر کیا بات تھی کہ جس کا یہ بستار ہو گیا کیا کئیے آہ عنق میں خوبی نصیب تی دلدارا پنا تھا سو دل آزار ہو گیا کب روہے ام سے بات مے کرنے کا محبور تیم ناکردہ جرم میں تو گست مگار ہو گیا

اس کافرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا اے کبک پھر کال بھی آیا نہ جائے گا اب دیکھ لے کہ سینہ میں تازہ موائ حالک کے اپنا حال دیکھ یا نہ جائے گا یا داس کی اتنی فوب نہیں تیڑ بازہ نادان بھروہ جی سے تعملایا نہ جائے گا

کھے ہورے گاعنت وہوس میں بھی امتیان سمیا ہے اب مزاج را استان بر

بمری آتی ہیں آج یوں آتھیں جیسے دریا کہیں اُسلتے بین دم سخرے، بیٹھ جا امت جا صبر کرنگ کم بم بھی پہلتے ہیں

۲۴۲ یترے بے خود جوہیں کیا چیس سی سیسے ڈو بے کہیں اُ چیلتے ہیں کل نے بترار نظریا محن سرئیا ہ لیے ۔ ول سے گئیٹ بابتی تی ماری کم کیا مِا وَ كَ عَبُولَ مُهِدُ لُونَ إِدُونَيْسَ كَ كُرِيبَعِينَ مُ ہم آب ہی کوانا مقصود جانتے ہیں۔ اپنے سوائے کس کو موجد جانتے ہیں ا عجر و نبیاز اینا اپنی طرف سے سارا۔ اس شت خاک کو ہم سجد جانتے ہیں مركر أيمي القرآوف تومير مفت عن جن كوزيان كوهي بم مود جانت بي بے کلی بے خودی کچھ آج بہیں ایک مّت سے وہ مزاج بہیں ہم نے اپنی سی کی بہت کی مرض عثق کا علاج بہیں ا شہر خوبی شمی خرب دیجھا میر منس دل کا کمیں رواج بہیں بعنا ئین کچھ لیاں بے وفائیا دیجیں سمجلا ہو اکہ تری سب ہر ائیادیجیس م میشه مائل آئینہ ہی جھے یا یا ہے جو دیکھیں بم نے کہی خود نائیا ل کھیں

معنے نکتے ہو دیر دیر دیکھئے کیا ہے کیا ہنیں اسے نکتے ہو دیر دیر دیکھئے کیا ہے کیا ہنیں اور نگر کی دہائیں اور نگر گی دہائیں اور زنگر گی دونوں ہیں دکھٹے تو دفا ہمیں شکوہ کروں ہوں بخت کا اسے خصب نہوبتال مجھے کو فدا نخواستہ تم سے تو کچھ کا ہنیں ایک فقط ہے سادگی شید بلائے جال تھے

عَنْوه كرِشْما كِهِ إنسِ آن إنهي ادا النيس نازتان أغايكا وركرمتر وكسلك کیے میں جاکے رہ میاں تیرے گرفدانس جؤں میرے کی ایش دشت اورکشن مرجب علیال نہ جب گل نے وم مارا نہ چھڑیاں بید کی ہمیان دوان ہو گیا تومیت ہم خر ریخست کہ کہ : كِمَنَا تَمَا مِن اَ عَظَا لَمُ كُورِ إِنِّي الْبِينِ عِلْمِانِ من یہ اور شن کے منہ یہ اور ہمیں تعنی آیش بنا کے لاؤں لیک یا د رہتی ترہے حضور ہنیں خا من مُوسیٰ و کوه طور بنش ہے یار کی تجلی س<del>یت</del>ہ كوئى تمس سكھ وفادارمان موك سنة سنة جفا كارمال بيئ المرا يبي زارال ہاری تو گذری اسی طور عمر بها بحسف تائخا كبو نركيا دل سے شوق رخ جمحو نہ گیسا ہر قدم کی تھی اس کی نیزل لیک دل میں کتے مودے تھور مرح بودا شئه جنتي زگيعاً اکی بیش اس کے رور و زقی درت سوتا و تأسسبد زگیسا سج گردان می مسیدیم تورب

مديم كيك كدخوال في اب م من مجيار كها ان حشر ما مون في ميتون كوسلار كها المحاسبة الم

YAA

اوشدہ رازعش على بائد تناس كى به طاقى نے دل كى ده يده الماديا أوردكان منت غيار ك ك صبانے الله ي

دل عنق کیا ہمینہ بر الفیدہ نیرو بھی ۔ اب جس جگر ہے داغ میاں بہلاد در تھا۔ ماشق بر اہم قرمیر کے می معطوعت کے دل قبل کیا تھا اور نفس لب بر مرتقا

سیرن روئے گل سے مرنغ بھن میں ہے ہوں بے زبان ہے گویا۔ عمد الی بھری سیری سیا ہے میکدہ اک جہان ہے گویا رہی شور مزاج سیب میں ہے میسر اب مک جوان ہے گویا

سن ہارے خیال رہ ایے خواب عیا آلام کیا جی کا جانا طیر کیا ہے میں محیا یا خام کیا

ی تو یا ہے ہے ہو ہے ہے ہو ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہ موشق کیا سودین گیا' ایان گیا ہ اسلام ہم انجام ہم ہوں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہم ہم ہما ہم ہما ہم ہما ہم ہما ہم

د ل سے ایسا کام قیا جیس میں کام میا کس کس بن کل کورو نے ہجراں میں لیے کل اس کا خیار سرائی کی سرحد رمح اندا کی

ت نوانی کیا کیا کیئے تھور سروں سن گئی ہے ، آب کی ہے جین عمیا آرامگیا اب نوانی کیا کیا کیئے تشور سروں مین کھتے تھی اب کیا ہے ، وہ عبدگیا 'دہرسم وہ نگامگیا

سیون س شب کے ڈئی زیخر مرسان اب کیا دے جن کی تدبیر مرصاب رز گفینچے تو وہ تی کھیچے دستی اینا گناہ دبنی تقعید مرضا حب آئی آئیس کمان ارہم سے انگاکی بادسی تھے ہے جوں تیر میرصاحب نم بن خیال میں بولفور سے وچے ہو کرتے ہیں وگ کیا کیا تقریم جماعی ملے میں اور میں میں میں ہے ہے۔ اس کی سی بود آفی ال دیا مرب کے بی اس کی سی بود آفی ال دیا مرب کے بی اس کی سی بود آفی الله الله می دون کے بی اس کی سی بران مرب مرب الله مرب مرب الله مرب مرب الله میں اللہ ره کی بول جراغ سام کھ کر بس ندلگ پل نیم مجے ہے کہ یس تو کچے بنس ناروا ہے نشق محما کہیں تم نے بھی کیا ہے فتق کوئی خواہا ںہیں محبت کا میرجی زرد ہوتے جاتے ہو رسوائيا لگئ بين عقيق ين ككِر كب دسترس بالعل كوتيرية في كك ا مے سرک مجتما جا میکواس کے وطن للک مادائيا خرام نيال پرسنويس تير بلبل كوموايا يكل بيولول كي وكال ير اس من کے بھی ہی سیکا شوق جی کا تھا خوگر نہیں ہم یوں ہی تحجه رئینہ کہنے نئے رژہ میتر غرمیا نہ جاتا تھا چلارونا معنّو قَ حِوتُها أَيْنا بَا تَنْد ه دَكُنْ كُلَّاهَا سِرِيُّام كُلّه لب بِرِيادانِ دِطن كَانْهَا کل دل ازرده گلتان گزرم نے کیا میلی کھے کہنے کہو مدندا وسرم نے کیا اس نے وزلف کی تیسے میان الرمیر این این اب شام وسح م نے کیا ول د نعته منون کا جمیا ساموگیا می دیجی کها س وه زند که سود اسالگیا

می جوش ساد نیا تفاضا دل میزاندگا در بیجا قواکید بل بی می اربا ساموی ا میروترا تحا بب شیر باغ در انجا سب دلکا و کیجة بیس توهموا ساموی

الشريب فرور و انتيارا الملق نهي ۽ يا مارتيارا

الدوہ دغم کے جوش سے ول رک کے ڈل ہوا اب کے کیچے بہاری آ گے جنوں ہوا میر اُن نے مرکذشت سنی سازی راست کو افسانہ عاشقی کا بہساری روی فسوں ہوا

ن نیکے یہ تھی کہاں کی ادا کھب گئی جی میں تیری انکی ادا ا ما ووکرتے ہیں اک نگاہ کے بیج اک رے چٹم دلسب ان کی ادا بات کہتے میں گالیاں دے نے شعبے ہو میرے ابد زباں کی ادا دل چلے جائے ہے خرام کے ماتھ دیکی چلنے میں ان بتال کی ادا نماک میں مل نے میر ہم سمجھے بے ادائی تھی اسمال کی ادا

مر کاری کرے ہے جس س کا جبرتی ہے یہ آئیٹ کس کا، شامسے کچہ بھیا سارہتاہے دل ہواہے جراغ مفلس کا عقے بہت نغ بچول کے تیورلیک شیخ کے خالے سے بھلا کھیسکا تاب کس کو جو حال تیرشسنے حال ہی اور کچہ نے تعلیس کا

كل كر مجوب سي قياس كيا فرق كل بهت جراس كيا

معرق في بهم كل بيه مها لا من أيسالا تمجه نهیں موجبتا ہیں اس بن المنافية المتعالية المتعالية تميح كك تتميج سركه ويعني ساوا بميرم وتترخيستن الاستحاركسيسا اليسي وحتى كبار سي شاخر إل ول عرفق الله الكون المراسا الياسين وأسماله المحمدة المتعمل المتعملة مرست مودائت استج نه تما کش استوارغ ( دلیک آورک) برقدم مرتقی این کی منزل میک سب علي الموش وصبراً ولوالها ایک بیش اس که ۱۵ برو نرمحیا ولٰ میں کنتے مودے محقے فیلے ومست كوكاه لاستعو ندكيها سجر گردان ہی میر ہم تورہ د ل خسسته جو او بو بوگيا ، تو تعبلا بواکه کمال کک مجھوسورسینہ سے واغ تھا کھی در فم سے فکارتھا مجھوجائے گی جواد هرصا تو یکسو اس سے کیاوقا مُكُوانِي تَتِمر شَحْتُ يَا رَبِ إِنْ أَازِهِ مِن فَارْهِا ول جرتها اک آبله میوناگی<sup>س د</sup>ات کوسینه بهت کو<sup>م</sup>اگیسا د لِ کی ویران کا کیا نگورہے ہے بیگر سومرسب کو الگیب ينے ہی ول کو نہ ہو واٹ وکیا عالمت مستحق مستحقی میں غیجہ ' بڑمردہ تھے سے تھا گیا وه دِل كه جس كا خدائي ميل فتيار الم بَيَاں كِي عَنْ فِي إِنْ الْمُعَالِكُودُ اللهِ بها توخون موا مخول كىراه ربكلا ربا جرمسية موزال مي داغدار ال گلی میں اس کے گیا سوگی نہ لولا تھر میں تیرمیر کراس کوبہت نکارآیا

ابتدائے مثق سے رو تا ہے کیا آگے آگ و بجھے ہوتا ہے کی قافلے میں قبی کے ایک شورہ کے لینی نمافل ہم چلے سوتا ہے کیا یہ نشان مثق ہیں مباتے نہیں داغ جما تی کے مبث دمو اہ کیا

قدر رکھتی مذہ ہی ستاج دل سادے عالم کو میں و کھسا لایا ول کدیکہ فتزہ فوں ہیں ہیں ایک مالا کے سسہ بالا لایا سب بہ جس بارنے کرانی کی اس کویا نا تواں اُنٹ لایا اب توجائے یں سیکوے سے میر سے میر میس کے اگر خسد الایا

غم د با جب کے کو دم میں م ر با دم سے جانے کا نہایت غرب ہا جامئہ اصلی دا ہد میں نہا جا استا حرم میں لیک نا و م د ہا میں میرے دونے کی گفتنت جران کی ایک مدت کا وہ کا نذیخ ر با صبح بیری سٹنام ہونے آئی میر تو نہ جیتا یاں بہت وہ کا مرا

اس جره می خوبی سے مبت گل کوتایا یکون گو فدسا جن زارس لایا یا قافله در قافه ان وتول سط گوگ یا رہیے گئے یا سے کر بیر کھوج نہایا ایسے بت بے ہرسے تا ہو کوئی بھی دل تیرکو بھاری تھا جو تجدر سے لگایا

جو اس شورے میررو تارہے گا ۔ قر مہمایہ کا ہے کوسو تارہے گا بھے کا م رو نے سے اکٹرہے ناسے ۔ ذکب تک مرے ساکو دھو تارم مگا بس اے میرمز گان کچر پچھانسوروک ۔ فرکب تک یوسو تی رپر و تارہے گا

سروشما و خاكب بن ل كے ترفے كلن بن كير جندام كيا

اسی طون رم نے کی حسر گرز رفطعہ آستان پر ترے مقام کیا تیرے کو یہ ہے الوں نے بیس سے تعییہ کوسلام کیا تیرے کو آلوں نے بیس سے تعییہ کوسلام کیا مثنی خوا مام کیا مثنی خوا مام کیا تیسلہ و تعییہ وا مام کیا تیسلہ و تعییہ و تعییہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تعییہ و تعییہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تیسلہ و تعییہ و تیسلہ و تیس

ار عجب طرح نشد كر عميا و كيمنا وه دل سي عميد كركما منك قبائي كالعمال إلى بيرين عنجيب ركوته كرعما وصف خطاوغال في إلى تير نامه اعال سيد كركما

پہویخے ب کوئی ،س تن نازک کے لطف کے سکل کو چن میں جا سے سے اپنے خل بڑا

نظرین طور رکھ اس کم نما کا بھروسا کیا ہے عربے وفا کا گئوں کے بیرین بیں جاک سارے کھلا تھا کیا ہمیں بند اس قباکا میریت بیں جاک سارے کھلا تھا کیا ہمیں بندہ خسدا کا میریت اس کی ہے ہرسو را اس موج کوئی بندہ خسدا کا کہیں اس دھب کیے میا کا نہ نہ نہ ہے یہ آخو سب بلاکا نہ نہ نہ ہے یہ آخو سب بلاکا نہ نہ نہ ہے یہ آخو سب بلاکا

ہمیں ہیں اب ی بہت رنگ اڑھا گل کا نہرار حیف کد میں بال ور نہیں رکھنا حدا جدا بھرے بم میرسے کم فاط خیال ملنے کا اُس کے اُڑ نہیں رکھنا

ا بعت ور انتطار کیا دل نے اب زور بے وار کیا دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار بھے یا رکیا مصدر کی جان کو ایک تارکیا صدر کی جان کو ایک تارکیا ہم نقیروں سے بے ادائی کی سمان شخصے جوتم نے بیارکیا ہم نقیروں سے بے ادائی کی سمان شخصے جوتم نے بیارکیا

## منحت کا فر تفاجن نے پہلے، تیر میر اندہت کا فر تفاجن نے پہلے، تیر میں اندہت کا میں اندہت کا میں اندہت کا میں اندہ کا میں اندہت کا میں اندہ کی اندہ کا فرائد کی اندہ کی کا اندہ کی کی اندہ کی کی اندہ کی کی اندہ کی اندہ کی اندہ کی اندہ کی اندہ کی اند

بینے جی کوچۂ ولدارے جایا نگیا۔ اس کی دیوار کا نوے مرے سایہ نگیا گل میں اسی سی جو جائی ترایا نرگیا۔ ہم کو بن دوش ہوا باغ ت الیا نگیا گل نے ہر چند کہا باغ ین دیران بن جی جو اُچٹا تو کسوطرے لکا یا در کمیا کرشین رہ منحانہ مول میں نیا ہاؤں۔ رسم مسجد شے تیسس شبخ کہ ایا نہ کیا

بیکسانه جی گرفتا دی سے شیون میں اس ایک دل مخوار رکھتے تھے سوگلش ہیں۔ ا بنجا کل کی طرح دیوا نگی میں اس تھے کو گریخالا ہیں گر ساں سے قودان میں مہا کاہ کس اندازے گزرابیا باں سے کہ تیر جی ہراک شخیر کا اس صیدا فکن میں مواف

کھے نہ دیکھا پھر بجز اک شعلیہ ہے قاب سیمے تک ہمنے تود کھا تھا کر روانا گیا کل کھلے صدر بگ تو کیا بئے ہی سے اپنے مسترین گزریں کہ وہ کلز ار کا جانا گیا

یک عجرے بیش کیے نقصان آیا تھی۔ وصل و بجراں می جو دو مزل کی فتری دل غریب ان میں خدا جائے کہا مارا گیا کب نیاز عنق ناز حن سے مجھیجے تجے اتھ ساخر آخر متب رسر آستاں ملاکیا

کمب کک یہ ستم اٹھا ہے گا ۔ ایک دن اول ہی جی سے جائیے گا ۔ ایک دن اول ہی جی سے جائیے گا ۔ ایک دن اول ہی جی سے جائے گا ۔ ایک تقویر ہے خودی کب تک جنوں ۔ تعنی کر دے میں غم کنا کیے گا ۔ کیکھ کا اس سے قفیم نے مسید (قلو) کمبہ و دیر سے مجی جائیے گا ۔ این ویر ان سی جدی مسجد ۔ این ویرانہ میں نیا سے کا این ویرانہ میں نیا سے کا

دید و حم سے گزرے اب ل مگر ہا را سے ختر اس آبے یہ سیروسفر ہمارا ونيا و ديل كي جانب بنيلان مونيه كيف مسميا جائية مه أس ين ول ب كوم مارا داس سه ، دهداس سارتهارا الوزوور ع فرك بركيا معترب وو ابراها عاكم عدم اور جرم برا مراسف إ دع كسون كالم ورس ب كانتشاديهاني تی اختا دیم کوبہت اس جان بر دائن میں آج تیر کے داغ تراب ہے بيجنائ ذكو يحربي الطع عائدكر يكوم ركرامي مع مفت كمو حي بي كوئى بم سے سيكھے وفاداريا ں موسئ بيت بيت جفا كاريال مری آہ نئے بر چھا نیا ں ماریاں فرمشته جهال کام کرتا نه نقا بمویش وام ره صدگر تباریال خطو كاكل وزلت وانداز وناز بهت کی تقیل و تیا میں ہم اربال تری ہ سٹنا ئی سے ہی صد ہوئی صنعیں میر تجہ سے ہی یا خواریاں نهیمائ ہماری قو قدرت ہنیں تم توکرو ہو صاحبی بندہ میں کھیرہا طنے ملے ہودرور دیکھئے کیا تک انس سك ي قدر ك كاه ويحط تووفانيس بون كل اور رجك كل دو نول بين لحة الينيم الے کیا ذکرمنا، وجے میرے پیودلیب بات میں اِت مرہے، میں نے مجھے کماہنس كرك دواك ورول كوئى عيى ويال آب و ہوائے ملک عثق جربری کرمہت

نازمتال اٹھا چھا دیر کو میپر ترک کر

کھے میں ماکے رہ میاں ٹرے گرونان

ror

ی جریشم رئر اب ہیں دولوں ایک فانہ خواب ہیں دولوں رون ایک فانہ خواب ہیں دولوں رون ایک فانہ خواب ہیں دولوں رون ایک معمورے میں ہی درا جا جھوں کی جا جا ہیں دولوں تن کے معمورے میں ہی دل دھی میں دولوں ایک سب آگ دریا تھے دیدہ ترمیت راب جود کھورا بیں دولوں ایک دریا تھے دیدہ ترمیت راب جود کھورا بیں دولوں

کیا میں نے روکر فٹ رگریباں رگ اہر تھا تا را ارگریباں نشال اٹنک خونین کے ارتے میلے ہیں خزان ہو میلی ہے بہار گرمیباں جنول تیری منت ہے مجھ پر کہ تولئے نر کھا مرسے سر بیار گرمیباں

عثق میں جی کو صبرہ تاب کہاں اس سے آبھیں گیں توخواب کہاں ہمتی اپنی ہے بنیج میں بردہ ہم نہ ہوویں تر بھر تجاب کہاں عشق کا گھر ہے میتدسے آباد ایلے بھر خانماں خواب کہاں

میں قرخوباں کو جانتاہی موں پر بچھے بھی یہ خوب جانے ہیں قیس وفر ہاد کے وہ عنق کے شور اب مرے عہد میں نسائے ہیں عنق کرتے ہیں اس ربی روسے میرصاحب بھی کیا دو انے ہیں

جفایش و یکه ایا ب و و انیان کیس عبلا مواکه تری سب برائیان کیمین بی نداین قواس جنگ جو سهرگزیم شرایش حب می انکیس لائیان کیمین

می دا مبری میری صحوا ئے مجت میں یاں حضرت خضراً بھی مت سے مشکتے ہیں

توطرة جانان عجاب بالجمقعد برمول عربه عمرة لما متر كلتي اب آگیا ہے فرق بہت اس تیاک میں دائن کے چاک در گرمیاں کے چاک میں عری نہیں ہے ہمے دمك رشك قاب ، بے جنون مي ف صدر شايد كي كيدي ساتھ ہیں کارواں کے ہم بھی ہیں فمبل اس گلسان کے مم بطی ہیں تم جہاں کے ہدوال کے ہم بھی ہیں رزگان میں جان کے ہم بھی ہیں حس جمن زار کا ہے قومل تر وجر برگا بگی بنین معسلوم دل سے گئیں تا ہیں تری بیاری کریا مھل نے ہزار زنگ سن سر کیا و کے كالسي تقبس كومكن في بهت دانس الريال يح جامًا أيك رات جرك جاتى اورتير ووسى ننگ بئيس عيب بنيم الارتيس محجی تہیں ملنے سے بیزار ہومیرے ورنہ آب وگل می ترے سب مجھ ہے ہی انہاں وکسوزلف تے بھیندے میں گرفتار ہنیں ناروالدار وإراعشوه وأغاض فسا د ل مے الجھا توکو کیا تجھ سے کمول فاصح میں جو نسیم ہا د فروش جمن نہیں صحبت رکھے جو تجھ سے یہ اس کاد مہنیں مجد کو د ماغ وصف گلء إسمن بنس گل کام آوے بترے منے تاریح در وحرم سے قو تو تک گرم ناز زکا منگام بور باب اب ننے ور بهن میں

ول کھلا ہے واصحبت رنداز ہال اس خوش ہوں اسی تبرے مفانہ ہال اس کے حال کہیں ابنا ہنیں بیخودی مجر کو سخش آیاہے لوگوں کو بیا فسا نہاں ہو

وحثت ب خردمندوں کی حبت مجھ میر اب جار ہو گا وال کوئی دیوانہ مل ہو يقين ہے كە كچەدىنى بى ارسانى بو اس آفات وفين سيكريرو پنج ب تراجى قصد أكر ترك يا رمانيً بنو مغاں مے را ہ او موجائے دعة رفت سيخ یااب مین میں مل مم ،ی رہی گھیا تو جانوں کی آرزو تو آنکوں کا مدعا تو عاتے تنیں اٹھائے یہ شور مرسح کے ، ما لم ب نوق كشة خلقت ب يري زنة ظالم ساف رکھیو میرا کہا ساتہ گفت فی و اکثر میرے ترے رہے ہے دو كالم تفاجمِن مِن لَكَ نازيه علا تو آتی بخرد نہیں کے بادبہارات ک مصح جراع مفلس اك دم سي كاتمات كه مها بخد كے موك كوك مردوس بھری رہے ہیں مند پر زلفیں آنکھ نہیں کھل محتی ہے كيونى مصي م خوارئ حب حب ايس رات كوات م سروتہ وہالا ہوتا ہے، درہم برہم سے حل نازے اقدکش ہو کے جمن یں ایک بلاتم للے ہو چتم توب اک ویدی جا، برکب کلیف کے ال سے دل جو ہے و محیب مکاں تم اس یں کب کہتے ہو سایہ س ہر ملک کے خوابیدہے قیات اس فتنۂ زماں کو کوئی جگا تو دیکھو اس مرغ شوق کش کی ٹک تم و فاتو دیچو بلبل يبي كل غيخ يرمركرمين سن تكلي حیت ہے کہ معرفت اکفل کی مم نے تربا ہس اب کا فیصک میں میں ان کا مقطب کے مم نے تربا ہس اب کا سام میں اور اس کا میں کا کا میں کا م

ان نے اک حدف بھی کھانے مجھو عمیری دل تو دا ہدا نہ مجھو عشق کی بائی انبھے ان کہھو

روز د فرت مستحے گئے یا ن سے گوٹسگفتہ جمن جمن مستقے گل ابتدا ہی میں مر کئے سب یار

آگ تھے ابتدائے عنق میں ہم بود آد، نو دست ہے ویکھ بے دام لگا مجھے کہلنے ممرکو کمیوں کہ معتنم عالیے

ہے مزاج ں میں اپنے سودا کھھ مم تما شا ہنیں یہ پردا کھھ تیر دل جا ہتا ہے کیا کیا کھھ

کیپیاہے داوں کو صحب اکھیے ویسے ظاہر کا لطف ہے چھپنا وصل اس کا خدا نصیب کرے

دھوم ہے بھر بہار آنے کی ہے یا تقریب جی کے جانے کی تھی خرگوم اس کا سنے کی جال ہے داول ہے زمانے کی

کیچہ کر و نکر مجھ دوانے کی وہ جم پرتاہے مجھسے دور ی دور تیزیوں ہی نہ تھی شب آتش سوق جوہے سو پا ٹمال غم ہے متسر

یہ نمایش سراب کی سی ہے میکھڑی اک گلاب کی سی ہے اُسی خانہ خراب کی ہی ہے ساری متی تراب کی سی ہے

ہتی اپنی حاب کی سی ہے نازگی اس کے ب کی کیا کہنے میں جولولا کہا تم یہ آواز میسران میم با زائنخوں میں

اس زندگی کرنے کو کہاں سے مجر آف قطعه كبيو جو تحميم تمير بلاكش ادهراث ك وه كركو بيھائے م ىت دىرىت مىستى<u>س قدىم رىكە كەخىفىر</u>كو مدكر بهارآ في رتجرنطآ في کچه موج ہو ایکاں کے تیرنظرائی جوشكل نظرآني تصور تطسمآني ولی کے نہ تھے کو جے اوران صور گفت گو ریختی میں ہمسے نے کر ہاری زبان ہے بیارے مسترعداً بی کوئی مرتاہے جا ن ہے تو جہاں ہے پیائے م کشته هون انداز قاتل کااینے تره ینانجی و تکھا زنسیل کا اسینے ہوں بندہ خیالات باطل کا اینے بنائیں رکھیں یںنے عالم میں کیا کیا ة رزو اس بلبشند بالاك<u>ى</u> کیا عارت عموں نے ڈھاتی ہے ديدن ب سنگنگي دل کي ینی ایک یات سی بنا بی ہے ے تقن کہ تعل ہیں ہے اب عشق کی آزور آنا کی کسی بے متون کیاہے کوہکی کیسا؟ کیا دو آنے نے موت ای ہے بمرائس سے طرح کھے جو دعوے کی میں ڈالی ہے کیا تا زہ کوئی گل نے اب ثناخ کالی ہے سے پہ چھو توکب ہے گا اس کا سادین غیخ تسکیں کے گئے ہمنے اک بات بنا لی ہے

یں نے مرم کے زندگانی کی كما كرون منشوح خسته نبانى كى ترنے یو تھا تو مہر!نی ک عال برتفتي أسي سيسمرا ص سے کھوئی تھی نیند میرنے س اہلا: پیر فری کہا ن کی ہیں وسوء س جی محمقوا نے کے اہے سے دُول وال لگانے کے ك يان د د الله يرے تير وال يمت جا ادر عي وقت شي بانك وم آخر ہی کیا نہ آنا خت اب گریراے کہاں کہ اے ناصح حِرْمد كي يا تحد أس دو، ن ك دل و دیں ہوش د صبر سب ی گئے بینی ما یطنے بارین ہم بھی متر دون کاریس ہم مجی آج کل ہے قرار ہیں ہم بھی تحفهٔ روزگار میں ہم! أَنْ سِ كَهِم بِي أَنْ أِنْ الْمُعِلَم بِي اس میں بلے انسٹیار ہیں کہم بھی سُ الله الله الله الله الله الله الله ميال خوسش دچو بم دعا كرجل نقرانه آئے صدا کر ہطے وه كي چيزے آه جي كے كے براک بیزے دل اللاکر علم سوتم ہمے مشہی جیاکرفلے كوني الميداندكة علاه حق ابندائی بم اور کر چئے جبیں سجدے کرتے ہی رتے گئی نظر میں سبخواں کی خداکر تھے يرستنش كي إن مكركه النابت تجفح زنفين اس كى سراكري ترسم الم كوهبي يع واب ب سوم كوئى موجوم شوخى را ۋىي د ھون كردم مين جون كيا سمحد كے رم كى

د ل میزون کی اک گلا بی سسے مح کلی نے سیکی بید اس کی ام مخلوں کی نمخوانی سے رم بحلى قارع رومي تتأليا والمساء مقدة وودى ما راسع ن يليه عرك إرواك شاكم في ت ي غير ميرے خاشاك آشال سيے تدة ته بول ظا لم برك تى جعوبال ست بارين يوجيگرايد امال ہرکوئی اپنی نوست و ولن کےاگیا ہے فرہا و قیس گزرے اتبی سے ہما دا ہم چن س گئے تھے وا زہویے جکت کل سے استنا زہوئے موسم محل بيل بم ربا نه بونت كزندنى توكرون جث لكك ارافيه خلاكر عدد ل كولك اكترارات خدا ،ی جانے کراے کمٹ کلیہ الاقی میں توایک گھڑی گل بعیرو و بھرے که اب جود تھیوں میں میں سائمیارا و تهوین چاه بسلی اثنتی بھی و عاکر میسر

ما لم ما الم عالم عن الله عن المناقب من المديد منا المن من محر المحراض المرافق من المرافعة المن المن المن الم مع من الموالم ميرانم بعيد ودامي آلات المن المرابع كانتا بدول مع المنظمة

واعظ اکس کی ؛ تور رکوئی جاما ہے میر آ وے فانے چارتھ کس کے کہنے پر گئے

نا چارہم تو تھ بن جی مارکر دیں گئے ہے ۔ پرس روش کو تیری پرافک کیا کیس کے

یال در بھی محے مہار کے رائے اب تو نے نہیں رہائی کی کو مکن کیا ہمہار کے رائے کا عشق نے دور آ زمائی کی اکر مکن کیا ہمہار کے رائی کی اسلامی کی کو دل دیائی کی نسبت ہی آشان سے مجھ زہری کر سرس مک ہم نے جیمائی کی اسبت ہی آشان سے مجھ زہری کرسوں مک ہم نے جیمائی کی

دل جا وسے ہے جی رو کے شبنہ نے کہا گل سے اب ہم تو چلے یا ل سے تورہ ہورہا چاہیے رنگ گل و ارکٹ گل ہوتے ہیں ہود دونوں آ گئے ہمارے مدے وشت کوجا بھی دیو آگئی کسوکی بھی کرنچر اید تھی میں ایس کا دیا ایس میں اس کا دیاں میں اس کا کا دیار میں است اور تھی ویلے دیا رص کے اس کا دوار بہت سکین کسو کے اس میاع دیا تہ تھی

آیا ایس نوان میانوش دو کوئی مجمو که مارداید را بی اس کان سے دل می مود کان میں مود کے میں میں دیا تا ایک عرف می

روستن بي چيچه مرنا پره اف کاتوليکن كغم کيد تو تو که رئير، هي درنال،

یه پیشم این نددار رو تهی شمسوکی نظر اس طرف بهی تجهوی کری شحر پاستٔ کل بے نو دی ہم کو آئی که اس سست بیال میں برفتی تمسوکی علایا مشب اک شعد دل نے ہم کو کہ اس تندیر شرش میں خوشی تموکی شیختے تجدیب نا زک میانان کلشن بہت تو تحر بیسے موتھی کسوکی دم مرگ وشواردی جان ان نے مگر متید کو آرز و تھی تمسرکی

مرزا محکرر فیع سود ا چینرٹ بدہاری مین گہت گل بیاور کپڑے بی گرنے کا بازگا

گلا المحوں میں اگر تسری ہے ، فائی کا لہر میں غرق سفینہ ہو آشائی کا دعما توں میں تیرے ہے بارسائی کا دعما توں کی کے دعما توں کی استان کا کا دعما توں کی ہے۔ بارسائی کا

زبان بيشكرمي ماخرعتمالي كالمكمس خول عدا إغلق إي كية في بحرز تك مكن روز بايوكو يه م و فدا وكها سن و العار و لكي بازى المرو إزرة مسروكوت وو. ندویش بن شرن سه کومکن مرسب اليزة بياوكة بياثونان المے رو سیاہ تنجرت اور میں اور ا سوتر برنيا حدل ہے کیا توہنیں دہ کیا جانبے توٹے نستیکس کن مونھی و وا كِي ها يارك ايك موينس فرعق اودصرهملي جزاعة اليدهرول مجرانيا مودآ یا کمیاکرے گا نت اس فارکارونا ۱۰ عالم کو اے دو انے مست ما تہ لے ڈیونا جم گذرید. مجه پرمسته اس کیم کهوبواسوبوا يُلَاكْشَان محبت پرج ہواسوہوا ء مباوا ہو کو ق طالم ترا کر بیاں گڑ حرے لہوکو تووامن سے وحوموا موموا وسي يكاب مرزخ ول تأسياره کوئی سیوکوئی مریم کرد بوا سوموا تے ہے من محری مراکد شتاق جم يركو ن فركرات جافيا بهي دو مواسواوا يركون حال ماح احوال مل بيرائية تحو معوث موث ك أنا بهومواسوموا ديا است دل ودي ابيعان مودا يحراكم وينتق حريونو يوجالويوا

یاں میرس شرم سے میٹی نے گذارائی جیٹم خوباں کے جربیار کا بیاراز کی ا کعب اگرچہ ٹوٹا تو کیا جیٹے تھے ہیں جی شیخ سیمقر دل نہیں کہ بٹایا رہ جا کے گا برابری کا تری کل نے جب فیال کیا جمال یارنے سنہ اس کا خوب ال کیا ۔

جر برزره میں مجد کو ہی نظرآ تا ہے۔ تم بھی منگ دیجیو توصل نظرات کنیں پائس ناموس مجھ عشق کا سے الیکسل ورزیاں کون ساانداز نشان کو کنیس

ترف مود المح تين قبل باكت بي يار جي بوظ الم الم كيا كية إلى

مينيت حتيم اي جھے ياد ب سود، ساغر كومرے باتا سے بينا كيامي

ناوک نے ترب صدر مجوزا زمانی سرٹیے ہے من قبل نما اُشانہ میں کوں کرنہ جاک کو بیان لکوس سیٹنی میں کور کرنہ جاک کو بیان لکوس سیٹنی میں جاد بچھ نے قراب کو المین میں مانچھ نے قراب کو المین میں منوفانیں سود اور کئی ترب کو استظے کو فضائہ میں سود اور کئی ترب فساتہ میں سود اور کئی ترب فساتہ میں سود اور کا کھی تیرب فساتہ میں کا کھی تیرب فساتہ میں کا کھی تیرب فساتہ کی تیرب فساتہ میں کا کھی تیرب فساتہ کی تیرب فساتہ کی کھی کے تو کا کھی تیرب فساتہ کی تیرب فیل کے تو کا کھی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کا کھی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کی تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کی تیرب فیل کے تو کی تیرب فیل کے تیرب فیل کی تیرب فیل کے تیرب فیل کی تیرب فیل کی

اس شملش سدام كياكام تعابين اسالفت جن رافانه خراب

ترغيب نكرمير من كى بميل سودا مرحيد مواخوسيم وال ليك بوس كو

ا من الله المري المري المريض المراه المريض المريض المريض المرود المريض المرود المريض المرود المرود

اب تویں چیورنے کا نہیں اس کو ناصحا ہونی جو کچیہ تھی قبلہ تھا جات ہوگئی متی ہے اس گاہ کی لے محتب خبر دنیا تنام بزم خوابات ہوگئی یارووہ نشرم سے جونہ بولا تو کیا ہوا نظروں میں سوطے ای حکایات موگئی

كل صينح بن غيرون كى طون ملى أمرى الماز برانداز جمن كميه تواجه مرسي

کیاضد ہے مرب ساتھ غلاجانے وگرنے کا نی ہے تسلی کو مرب ایک نظریمی مسجد آئری فریاد کے فائم ہیں مربی باری فاک، سے کھی دیکھ پورا سی ہے سرائیسا اِست کی آمز کھی اُ تماضی ہے کہ اِس فرار عمیں سود الرہنرانھی ہے نسم عی توب کر میں اور مسالبی ہے تراغ در مراغر کا کجا ظب الم سمجا سے رکھیوں درم دشت نبار مین ک يوبا ورجنه بمكويه بشه بإذكردشك هیں دہ زنگسی اور پر بیداد کرو گ تيرى نسبت ومان ببل عكل نعفوك ب وفائی ساکہ ن دل ساتھ مجھو کی ہم و نفش یں آ ہ کے فا دشی گئے اليمهم في فاكره ناخي كے نور كا

باس ابهماد منهمت کل کوز لا نسیم دل سے ہوس بن کی امیروں نے دوک کی اساست کی امیروں نے دوک کی اساست کی ارتباط کی است کی اور این میں کا ال آومی سے خوا دی کا ترکوا بی د لایار سے شکوا کر اور ابو ہوا مشق میں کا ال آومی سے

تربى آيا تنظر جدهر وكيسا چه طرمت تریخ که بمردکست کیا سے میونسکا سو کردنگھسا م نے موسو طرف ت مرکبیسا

حمَّك مِن آكم إ دهر أدهر ديجما یان سے بوگنے پر ک فالی الاشهاد والدادران اُن نیون کے نرکی مستحاتی زور عاش مزاج سيت كوني

يا ته آه کو افزز کيسا أس طريف كو تجهي تكذر نيركيب د کیا جسم توٹے پر دکسیا فازآباد ترنے گر نہ کیسیا بے ہنر تو نے کے ہنرنہ ا نشدنه يترى بزم إل يبجالم

يم في كس را سد الدار في كيا سنية مي إلى تم بعسة كرم فرا ٥٠ يخذ كورية ال كالم كون سا دل ہے حس من انه خواساً مب سے جو ہر انظر اس سے وراد الى مركانى ولى كون الكام

جيدهر لخے وه إبرواود حرنما زكراً

بمرانة بنس بي وزوكيات كعبه

جاب بني ياريته آب ميسم مستحلي تحدب كوني بروا ووكيسا

تمجھی خوش بھی کیا ہے دل کئی کہ ان کا سیٹرادے منہ سے سزساتی جازا اور گلابی کا

٨ قَلْ ما شَيْكَ ي عِنْوق سے كِيدورنها مير ترب عبد كے أسكرتو يوتورنه عما

رات محلس میں ترہے صبح شعارے صنور سٹنے کے مذیبہ جرد مکھا تو کہ میں فرد ترقیا فرکر مراقیا تو کہ میں فرد ترقیا فرکر مراقیا تو کہ میں میں نے بوجیا تر کہ خریر نذکر روشیا او جود کیدور بال نہ تقد اوم سے میں بریجا اس جا کہ فرطنوں کا بی مقدور تھا تھا ہے تو میں تر مرافیوں در ترافیا کی کرج جورم بہا و قرد کے طیف کے لیے تاریم اکروں کے در تھا کوئی کرتے میں تر میل کے تعلق رائی کا میں تنظور نہتھا کہ کرد کے طیف کے نظور نہتھا

سینہ وول حرتوں سے بھاگیا ہیں ہجرم یاسس جی گھرا گیا میں نے توظا ہرند کی تقی دل کی ہے پیمری زہروں کے دسیب نے پائیا

گونا دارساہونہ ہو آ ہیں افر سی نے تو در گزرند کی ج تھا سے کھا

سوعجي نوكوني دم ديچه سكاني نلك أور وال بكيد زيما ديك مگره كيمنا

جگر بن کونی نه کا بنا ہوگا کرنہ بنتے ہی رو ریا ہوگا اس نے فصدا بھی برے نالے کو نہ سنا ہوگا در کے گاکیا ہوگا در کھیے غرب اب کم جی میرز نہ بنتے گا بنتے گاکیا ہوگا دل زمانے کے باتھ سے سالم کوئی ہوگا کہ رہ گیسا ہوگا حال بھر غم زدہ کا جس نے ابوگا در ویا ہوگا دل کے پیر زخم تازہ مو تی کہیں غنیسہ کوئی کھلا ہوگا میں میں خوار نے کہا ہوگا ول کے پیر از خم تازہ مو باز رہ ما کہیں غنیسہ کوئی کھلا ہوگا ول کے پیر از دواج کا در ویا ہوگا دل کہی بہ خواہ نے کہا ہوگا دل کے پیر از دواج کا کہیں میں کم ابوگا دل کے بیر اور قطرہ خون تما کوگا کے در ویا ہوگا کہ کہیں کم ابوگا دل کھی اے در وقطرہ خون تما کوگا کے در ویا ہوگا کہیں کم ابوگا کہ در ویا ہوگا کہ دول کھی ابوگا کا دول کھی ابوگا کہ دول کھی کم ابوگا کوگا کے دول کھی کھیں کم ابوگا کوگا کہ دول کھی ابوگا کہ دول کھی ابوگا کہ دول کھی دول کھی کا دول کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی دول کھی دول کھی دول کھی کھی دول کھی کھی دول کھی کھی دول کھی

بسان كا غدا س زوه مي كل رو ترت جد بين اوري ببار ركيني

گریه زندگی *مسخفار دیفتی*ی مارے یا س ہے کیا جرک فلا تھے ر يرايك جيب، مو تاريار ركھتے ہيں فاكستمجم توسمي ممسع ادر كلوكيري جواس بيريمي زملين اختيار ركھتے بن بتول كے جرا تھائے ہزار با بمن نِنَاك يرب بن ول مي ترايد ر كلف يم ہرامکہ سنگ میں ہے شوخی تیاں میاں وه زندگی کی طیح ایک و مهنس رمتا اگرچ وروات مم برار ر کھے ہی نے گل کوہے نیاِت دہم کوہے اعتبار سیمس بات پرمین موس دنگ وکرار رَدِو فِي اللَّهِ فِي فِي فِي فِي مِن يَجِدُونِ لِي وَاللَّهِ فِي فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّلَّ اللَّالَّالِي اللَّالَّاللَّا لَلَّا لَال بر چند تجھے صبر بنہیں ورآو ونیکن آنا تھی نہ طیوکہ دہ بینا مکہیں م فدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا میں ہے صبرا تا ہوں وہ تند خوسے تبنائے تیری اگرے اتن تری آرزو کے اگر آرزو ہے -كسوكوكسوطرح عزمت بي جاكسي مچھ ایسے دوسے ی سے آبروہے نظرمیرے دل کی ٹری دردکس کی صدهر و محما بول وي روبروب ئے آئے تھے ہم کیا کر حطے تهميت جذابي ذع دحرط زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم زام جینے کے الموں مطلح ایک وم آئے اور اُورم عنے كياميس كام ال كلون سے اے صبا تُ رمِواب ہم وَ این گریکے فیم ترآئے تھے دائن تریکے ودستو دنجها تماست بالسراس شع کے 8 نغریم اسس زم میں رْھونڈ ھتے ہیں آپ سے ہس کریے نشخ كصاحب حجوثر كمرما برينيك

وه ي آري النما جورهم سيك ہم : جانے یا کے ! ہر آب سے الرا م م م م الى الى الى الى الم الم جواں فرار سستی ہے ہو دیاں مر الريا ما يا يا ل ما راجة على الله الله سر الرف سام الما الما الما الما الما المرابط وزومجي متلئونع سيئت ۾ لائن مسمدينا تمه معالی سی کھا ہے ج، على كركب ن يركيد ريت أن س مجمع أن والله المانية د ل عبی شریدی جسداً شنیمای فاكره أس ريال مل الحد أسبت ورو ترج كرسه اب بى كا زيان اس طبع سے میک لخنت عِبَانسینبین شخت معلوم موا ورد کہس آئے ازی ہے: تیری گلی میں میں نوار الوجعیا ہوئے۔ ایس ہی خدا جو بیا ہے توبندہ کا کیا جیلے کہ میٹیبود ورزد کہ اپنی مذہ ہوں ہیں۔ اس بے وفائے آئے ہو ڈارو فا پیلے ول عملا الصيف كوك درد زر في كونخر أكياتريارب اورتسبيه طرصاريمي ب یمی بنیام و در د کا کست گرصباک نے یارس گزرے کونسی دات آن ملیلے گا ون بہت آسکا، میں گزئے روندے بنے کی تقلق من اس مجھے اے عرفت مجوز کئی توکہاں جھے

ارض وسما کها ن ی درمت کومایسے میراری دل بی ده که جمال قساسے

خبربی ہے اے گانان خوبی کرے ہے تیم قیرا کی فروشی دشوار ہوتی نفالم تجرکو بھی ٹیڈ آتی کی کوئے نے تو کے ٹکے جی مری کہائی میرے نبار کا کچھے پایا نشال زہرگز محوان ہا صحان ہوٹی فاکھا بی سے جا تروتازگی ہاس کی منالم تو خیب ال کا جن ہے سے باتروتازگی ہاس کی منالم تو خیب ال کا جن ہے سے موثر

ہوا دل کو میں کتا کت دوانا پر اس بے جرنے کہا کھ نہ مانا کوئی دم تر یہ فی سے رہویاس میے میاں! میں جی طفاہوں گار می کا کہ ان اللہ فی دم تر یہ فی طباہوں گار ہوان کے بعد تر تہاری خوشی جا ہے ہیں گر ہے تطور میں اور کا طبا نا کہا فی ہون کو بر کا کہ مرطاف ان ارب کی میں جاں کا باتا ہمیں میں تھے کا نا تر میں گئے کہ دور قودامان قاتی کو میں ایک روز قودامان قاتی ہوئے گا میں ایک روز قودامان قاتی ہوئے گا میں ایک روز قودامان قاتی ہوئے گئے میں ایک روز قودامان قاتی ہوئے گا کہ بیت ہو مو گا سوائند کرے گا کہ نا دہ اس کی مے قواز ق ویکھامزاز قرنے نا دان ماشقی کا کہتا نہ تھا میں ایک دل اس کا مے قواز ق ویکھامزاز قرنے نا دان ماشقی کا

مجد کو دعو کا دیا کها کدشراسید کی ان انتخول کامون فازخراب فافرشتون كى راه ا برن يست جواكة يكي طواب سيء آج بحائي ميرك تو أثر كلي اوسا ف تعلم نه بخشف تمری شرکت و مدان نیس غم یار ایک دن ده دن اس سے زیادہ دہو جومہان ما يعلم بويا و الماسية اليف كر حالة فانر آ إدَّان وعدورتين مباغي كس ميرستيان بي اب ديجين كوجن الخيس تيان بي مراجان جانا ہے یارو محال کلیحہ میں کا مما گڑا ہے کا ل ديما في محط دنه كان ديماني بحجه مار دُالو محص أردُ الو فداکے سے میرے اے ہم شینوں وه يا نكا جوعيا "ابع، سكو بلا لو اگر وہ خفا ہوکے کچھ گالیاں فیے تو دم کھا رمو کھے : بولو ناچا له ترسک کرو گھرے گھرے منالو نراوب اگروہ بہانے کے سے کھو ایک بندہ نہر رامرنے ہے ا سے جا ان کندن سے عمل کر مالہ تم اس سوركي ايين حق في ما تو عبوں کی بری آہ جوتی ہے مالید او مار سسياه زلف يسح كهه بتلا زے دل بھا ں چھیا ہمر کندل تلے دیجھیونہ ہو وست کامانه بنی ترا بُرا بعد

ول کے باتقوں بہت خراب ہو، جل گیا بل گیا کہاہے ہوا الفک آب ہوا الفک آب ہوا

یار اعتیار ہوگ ہیہات ممکیا زمانے کا انقلاب سوا المن ديكوا يُمن كارَق الله على خيرف يديك كا تح الك ایک آفت سے قرم مرکے بواضا جیا ہے گئی اور ہے کیسی مے اللہ ای غرے! انظار ہے کیا ہے دنی جاب ہے وار ہے کیا ہے المهابي وما في من نداس أك ل ربخور كيا مرتبه عشق كا إل حسَّن سع بعي دور كيا قرت كو ديجه لوثي ب عاركه الكمند ووجار الته جبحه ب إمره كيا موا سرج، يدول كالسي كلي كاكون بيل مبرك يمين ساقة أب عالما للها دد و دل کید کی بنیں جاتا کو چیب بھی را بنیں جاتا مردم آنے سے س بی بول نادم کیا کرد ل پر را بنیس جاتا ِ مِحدَ ما جِهَ ں مِیں کوئی بھی اَشْفتہ مرہیں ۔ ہے یہ ں تو زیعت یا رہی پراستدرہیں'

767

اس من نیم رنگ کئے صدیقے کہ میں کے زیج اللہ میں ایک شونی کی تد ہو صار کے ساقد

اک، ہمیں خاریقے آ محموں میں بھی کی مونیلے ابند خوش رمیداب نم کل دگاڑا رہے ساتھ

د اما ن گل تین ہے کہاں دسترس بھے کلیف سیریاغ ذکر اے ہوس مجھے

دو چیز ہیں یا دگار دوران شیراستم اپنی جان فشانی منتق نو قائم : برد، آپ ہے اور ہی کچھ بعیشہ کیا جا ہیئے

دل دُھونڈھتامینہ میں می انتہائے۔ دل دُھونڈھتامینہ میں می انتی ہے۔ اک صیرے یا ل اُکھرکا اورا کی نہیے۔

انعام الشرخال يقين

مضل گل بھی آن پہویٹی و یکھئے کیا ہو بیتین آب کی چلتا ہے جنوں پہ جی ہارا بے حرب

بہا رآخر ہوئی ہے اب تو پینے دے گریباں کو یفین کرتاہے کوئی اس قدرد یوانہ ین بس کم

کعبرے ہم کئے ندکیا برمغیل کی عشق اس در دکی خدامکے جن ظرمیں در: الجندی معنوں کی خش تغیبی کرتی ہے : ای میکولی كي ميش كر كيا ہے فالم دوازين من رو وا وحبت کی ست لیرچه نقین کهری در در و وا وحبت کی ست لیرچه نقین کهری سنتا افول می بدا فساند. اگر زیخیر میرے بیریس ڈالی کیاہ گا ۔ بہار آئے وومیرا إلتے ہے وریگر بہا خواجه الشن الشدسيات مصلحت زک عقق ہے اسم میک یہ ہم سے ہوہنیں سختا ہنیں میں عرش پر اے نالہ جا پہونج کا فال لک تو اس سے قرامے نارسے ہوئے مم سرگزشت کی کمیں بنی کمش خار بیال ہو گئے ترے دامت جوتی

بم طرر من ما بین بی که ان مار من به من ایک مارد من مارد کما به دا عرست به مکیب نا که در ایس اس شوخ مح قوراه نه می . الموا ایمی سکرتی ہے استریشند تر کیے ا المان ایمی میکرتی ہے استریق بالد کر مجھے

2000 - 100 March 200 March 100 March ورسة تعجر إلى مع قراكم ورا يراد المراد المراد المراد منت مي بدوا مهمكيا یه مدا پنری مجمد بنیس تعتمیر مجد کرمیری و قای درس بنیس یول شدای خدای براتی سبت به بین قد اگر کی آس بنیس مرتع بيط كمهال تك اب درالدري المراجي اس أوي يا آمال بيس راه به المنظمان و المن المنظم یاں تنا قل میں اینا کام ہوا۔ تیرے تر دیک، جنا ہی ہیں مانا الرئي وعلوه فردا فلطانس كنيكن كلي دام ع يرشب انتظاري نرض آئيز وائ دلسيه تيو جلوه بخه د کما ناب كرديا يك سن كي ترساغم في اب بوديكما تروه الركانين

ہر چید می بہ منہ کا میں کا اور حرز کی کے اخرز رہ سکتے ہم ہے انعتیار آ کے

ول نے میدے آڑ کی سرکیا سمجھا کہوں ہریان ایکا سب ولى مرايك من لأ الله يوسف م المحدد بم من من الراحث كا فرصت دندگی بیت کم بے منتم ہے یا دیا جو دم ہے يتخ علام بهداني متحقى چل بھی جا جرس فینچہ کی صدارِ نیم سے مہیں تو تنا فلا ٹو برسیا رہٹے رہے گا بهر تعالیاً وصال تعاکیا تھا حن تھا یا جال تعاکیا تھا خواب ها يا خيسال تعاكيا ها جيمي بحلي سي کيه نه جيمه ام تحمئ بارخضراس بيابان سے گذرا نه وخت رحجت کو سرسز دیجها جو دامن كال ده گلتال سے گذما ہوئے فریش کل اس کے ہرہر قدم ہے منت مجے اہل بھر کرگی اتک مے قطرے کو گھر کر گیب قا فلهُ صِح سَعُنْ رَكُوكُمِهِ رہ کھے ہم سوتے ہی اُفنوس ہے

کہتے ہیں کہ پینص کی آئی ہے جمین ہیں سمید ں دست جون دیوم بیانے نہیں متا اس شبم ک گروش او چھے نے ہی گئی تھی۔ پہنے کئی دیسے سکیں عربی ٹرورسنجھا فا کیا میں ماری کو وہو گری کا اور کو دھنے ہے پران سوی کا استری کا دھنے ہے کہ اور ان سوی کا ترب ہوی کا ترب ہوی کا ين العالمي كالمرب كالمرب المال في في في المت سریا قی کے کس اندازے ساعر مارا معنفی عنی کی داوی بن شیمه کر جانا آ وی جائے ہے اس راہ میں اکسٹ مارا راک طرف مے کنڈین صحبت ہوئی کہ رات نواد کے سرے بغیر و دسار سے گیا ہر تر بھی نہ صب وسٹ اگر میصوفی سوبار اس کوس سربازار سے گیا شوخی تود پھیوتیر کوسینے سے کمینج کر سے کہتا ہے میرے تیزکا بیکا ن رہ کیا کیایا رہے دامن کی خروصی ہوم سے اوں وات سے اپنا ہی کرمان گیا سا ورو دغم می علی میں مفید بیشرط بر مجی قست سوا نہیں ملت مفتحى بم يسيم في المركاك في رفع كالمركام المركام المركام المركام المركام

क्ष्रिक का का का का किस्ट कर के علوار کو کھینے ہنس پڑے وہ ہے مصحفی کشتہ اس اُ داکا تنفرس ليب محيكوتر اسير مجوسيا وسنحم محرى كدرى وه بهوشت منبعال میرے وہ لطفے کی جے فراسکوری کسی نے دہر نیم رہ کیے قاص بعد لنسطرال م مجيب الرم ديكي مجه ركوز ميد قربال وي ذركع مي كيون وي المال ال ا كالترس مبياس ف رشال الرادي اس وقت يميون ال رما الراديا وست جميد الله الراديا بم معنى اينا حبي سانا الراديا ترے کویے مرسانے محصد ن کوٹ کوا کمجھی اس عبات کراکھی کی جات کوا تجھے کس نے روک رکھا تے جی مرکھا یائی کو گیا تو تعبول طافرا دھرانشات کرنا ب گانگی بے اسکی فاقات میں منوز واحرا کم فرق بے دن رات میں منوز المعتقى اس كوهِ من ل بكولكات جاتي بنيل وركرت إلى معرم مورود پہنا جرمیں نے عامدُ دیوانکی توعثق بولا کہ یہ بدن پرزے سے محما الباس دیکا ہے بھے عبرہ کن سج جن میں سرگ کی اللہ اق ہے نسم موی رنگ اس کے بدت حن نیکت اپنیں تو پیر آب وزگ ہے کیوں بیری ام

بق رسیاب نے کہاں یا یا اس دل بقیسطار کو نا کم کے بیان کا کم کے بیان کی تربیال کو بلانے کے بیون کی میں کا بیان کی بیان

ہوا ہے مثق کا افلارد کھے کیا ہو سمی ہے اس فی نظارد کھے کیا ہو تقافلوں نے تری ہم سے روز محتریہ مکا ہے وعدہ ویدارد کھے کیا ہو

وال جيم فول الدن بالول بي لكايا دے بيم اكوم زلعن الوالے كاكول كو

ب زخم جگر سے ہی بے محم خون دل ہم کو اب نے ہی بے دل گرا ہی بڑے ہے ہے ہے ۔ دل گرا ہی بڑے ہے ہے ہے ۔ دل گرا ہی بڑے ہے ہے ہے ۔ دل گرا ہی بڑے ہے ہے ۔ دل کا متح بر ہے ہے ہی ہے ۔ ہار کا صبح پر ہے و عدة وصل ایک شب اور مجی جے ہی ہے ۔ تج قفن بين بم تو ر بي صحفي ايسر فنسل بهار باغ بي دهوين بالحي مزفانِ تیز بال سے تنکوہ ہو یک ہائے سے کو ہسیر خیگل صیاد کر سکتے حمرت بياس ما فريكي ك النيز مي تونيك اليابع بي كانول كالما برق رخار با رئیم کی اس مین کی بار برمیکی میرا کرد میر میکی میرا کرد میر میگی میرا کرد میر میگی یں وہ نہیں ہوں کراس بت سے دل مرایم جائے پھروں جاس سے توجمہ سے مرا خدا بھر جائے ذراجواب تو دے اُٹھ کے اینے مائل کو يب نفيب ته آتان سے كا عراك کون اس اغے کے اوصابات کی رضار سے میرول کے اڑا جا آگا و لئے دھر کو ل کار اجا آگا ہے کہ دول کے ار اجا آگا ہے دل کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کی دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کو ل کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ استختاب کے دھر کو ل کار حال ہے کہ دھر کو ل کے دھر کو دھر کو ل کے دھر کو دھر کو ل کے دھر کو دھ ہے غربی میں فہر کس کو وطن الوں کی سی گرفارے یہ تھیے ہوجین والوں کی

کے دست جن بری مدوہ وے تراب بھی است جن است جن است کریان تعد کانے المتصمی اس زلف میں لا کاروں کو لی جا استحقی اس زلف میں لا کاروں نے لیکا ایک بر بر لیشا ل تفکاف وفق کے ہیں زیٹکلیف کرناھے ہیں ۔ ان وٹول چاک ٹریباں کا ماہ نامنے ، ملے کوج نم جا ہو ترہے بات ذراسی ایک آن میں ہوتی ہے القاف اس اس زگس تری آنکھوں کو بہت میکاری ہے ہوجا وے مگا موں میں مکافات ذراسی اد داس انتاك مبانے والے مكى بم كو يسى فاك س أشاكے تو دیکھے تو اِک نظر بہت ہے ۔ النت تری اس قدر بہت ہے مجد کو پامال کر گیاہے یہی ۔ یہ جو د امن اٹھائے جاتا ؟ مكل كونسبت ب اى واسطى الله في وضي اسكى جوايك جامد درى كله ي مادو تویں کتا نہیں پیجمون ماتنا وشرتی زگس فنان میں کھیے ا فالی ہی چلے آتے ہیں ہم سرحمن سے دامان میں کھیے ہے نہ گربان میں کھیے بلیل کے مشت رعبی اڑا کو تو سرے فیری کو جنگوں میں آخرار ایطے نامی جنگا ہے۔ نامی جنگا ہے ا

۲۸۹ کول دیا ہے توبیا کے جمن فرانسی یا باز بخیر نسیم سمری کھی ہے کہ دی وضوے تفورید اسری کھے ہے محصی کس کے کھیے ہے ير ف كوابر كے وامن بي جيا و كھا ہے ہم نے اس شورخ كو مجور حيا و كھا ہے ناديهي تو اے شب مجب مصفی کی کڑے جب جن میں نازک ہنال میرا ہرشان کل نے اپنے سرکو جبکا دیا ہے بن وہ ہنیں ہوں کہ اس بت سے دل مراعط بے بعروں جواس سے قرمجھ سے مرافدا بھر جائے مصمائن ن کی قفس آئی ہے بہار ایسے میں تم بھی دھوم چاؤ تو خ خاجوائے جنوں إدست درازی سے بی جاک جاتے ہیں گریا رکم میے داما کے و انتظاریب اربهارے اتنا تو یجیؤکه مری آبرورے مرسلوك الق كربان سے خدوست جو اللہ اللہ تصلیح میں دامن بحشر بہنے و کوینکته نفس کی می تبلیاں ملتیں تو ہم الخیس کو خس و خیاراً شیال کے دری فلک نے میں فرصت اس مردور کسی اطبع قر ترے دل کو مہر ہاں کرتے

## واجمران الم

كيا عمل اور جان بخشي مجي كي حت اس نيه احمال دوبار اكي الهاد خوشی میں ہے سوطی کی فریارہ اطا ہرکا یہ یہ دا ہے کہ میں کھینسکتا امنڈ کے انکھوں سے یک بار برچلے ایسو سنسی سنسی میں جو ذکر و دراع پارموا دامن صحواے الفے كومن كاجى بنس للوك ديدائے نے بسيلائے بيابان كھيكر اسی جب برم سے ہم بیکے برنگ تے ہیں کے ساتھ آپ ہی کرتے ہے جا کہ تے ہی بعرچھ راحن نے اپنا قصت سب آج کی شب ہی سوھیے ہم اترا يُومت حن به نا دا ن بيت كيم ديما بان كمون غري جان بيت كيم اس بت کی بندگی سے دازاد موشن یا بات بھی کسی نه خدا کوئری مگ شب فراق میں رورو کے مرگے آخر یہ رات جیسی متی وسی ری مرنیمونی كياجانئ كر فنع س كياصبح كه كئي اكس و كمينخ كرووه فاموش وكلئ شبنم کی طرح سیرمین مجی ضرور ہے کہ کہ دوھوے ایک دات بہال مجی گذاریے ب برا کفر ترک عنق ست ا اینا ایمان ہم نہ جھوڑیں سطے دل کا دامان ہم نہ جھوڑیں گے دل رجود كا يرا دامن اور جفرعلى حرت ا فسوس گیا قرار این دل رہ ہنیں اختیار اینا جن لال بهاد كرد باب یسینه و افدارانین کوئی نبین خمگهاداین کی دل نے بھی آہ ہے و فالی گرے ہی بہاری شورس تو نا محا محصے نہر سے گی گرماں کی احتماط کرنگ تواز کہ اینے جی سے اے نا لاہے اڑ گے ہم خب آئے تھے ہم سمرگئے ہم سشبنم کی شالِ اس چمن میں

جوراه طاقات تمی موجان گئیم اے حفر تصور ترب قربان گئیم جمیت حن آبی سب برہوئی طاہر جس برم میں بحال بریشان گئیم

YAN

ایک واقف کار اینے سے کہنا تناہ ہی آ جوات کے جو گررات کو ہمان گئے ہم کیا جانئے کم بخت نے کیا ہم یہ کیا ہم جوبات نہ تھی مانے کی مان گئے ہم

عال اینا اس کو مخفل ہیں جما سے تاہیں دل بڑا ترثیبے ولے ہم الملا سے النیس دور معضد اسے استخد س میں بھی کہتے ہیں ہم ہے تم بالسیحتے ہیں ہم آپ آ سے نہیں

ورد دل بھی بہت کہا لیکن آس نے باتیں زکھے مین زکہیں روئے ہے اِت برجرالات ہے گرفت ریے کہیں نے کہیں

کی جا گلے سے اسالی از نین ہیں ہے ہے خدا کے واسطارت کر نہیں نہیں کی اس کی رک کے دو سے مت کر نہیں نہیں کی رک کے دو کئے میں نہیں کی دور کے دور کے دور کے میں اور کی جہان میں کوئی خسین نہیں کیا جان نے کیا وہ اس میں کوئی خسین نہیں کیا جان نے کیا وہ اور کیا جہان میں کوئی خسین نہیں

کب بیصے ہیں جین سے ایڈااٹھائے ہیں گئی بنیں ہے جی کہیں دیکا لگائے بن حب تک د بیقی ارد کا نے بن حب تک د بیقی الملائے بن حب تک د بیقی ارد کا نہیں قرار کی انہیں ہیں الملائے بن دویانہ گرنہوں تو پری رونہ دیکھیں سر بھڑتے ہے بات حال ریشیاں نائے بن

الداس تُق سَكُوكی اوبرور كدنهو مكذر عهم ي بى سے البرك گذر مولانو بردم اسى جو طاقات ميں بوفرق تو آه صال بر لحظ مرا و ع دار بوكد نه بو

بگڑے کیسا ہی بیراس کو وہ منافیا ہے سرمسی سے تیکس جلدی سے بلافیتا ہے ب ير دصب إ ومنسى كاأت جاس كوني میں ہی رہ جا تا ہوں ہی بالح تفل کی زقة عتَّاق مِي فرقه كَهْنُكَارون كلب كيا بچار برش كال بين بي اكازم يا وہ محلہ شہر میں متہور بھاروں کا ہے س چي ريخ اي اجرأ مت مم ريوشم يا چونو ہٹل سے ہی تھوں کرف نظر ملانے کی جونو ہٹل سے ہی تھوں کرف نظر ملانے کی تو کھتے ہیں <sup>نیا</sup>ئی قرنے کیوض مت<sup>د</sup> وانے ک ر مینے کی رورنے کی دائے کی دجانے کی ووانا ہے ولیکن بات کہار سے تعکانے کی گئے موجب تم ال مؤسس ملاصده میں ۔ ولوحشی کوخواس بہاے دریانے کی م رکعے تھے بری موتی ہے دیوانے لگی جر اخورشی میں زمان سمع تبلانے لگی جی کے لگٹ نے کا کھے یا یا دلا تونے مزا سوزش يروانه بوتى اس طرح كس يعيان ہم میں مضطرب سے ہو ہو کے نا صحاوی کو چھوٹردیں کیو بکر یا رسو د کھتا ہوں رورو کے خب کو پایا ہوجان کو کھوکے جاتے ہیں بے قرار ہو ہو کے گو با وے زہم کو وہ جرائت اور حيور دب زلفول كوتواس رقي الم قشقة جروه <u> ك</u>فيني تركه ينجى جائ دُهرِ جا ڈر تا ہے کہ ایسا بہو کھے مدے کا لے بيروش سامحفل مي مجفيح ديجه وه كياكيا دیکھوں جراُت ہو کہ وکہا ہے ہمنیمیرے سکن بری انھوں سے دیکھ ہے میودانی مجھ صبت أنه الريس ورمجه من بونتغله وخس جمر جرب مين وس برصاور الكُمُّ أمَّا يَعِيمُ

اس کے آنے کہ اے دل ہمار جم طرح ہوسے بط بن بے تو وہ آرام جاں ہے اے کا فر کہ گئے سے نگا گئے ہی سیخ رسے اس کو بال سے اٹھا دیمے ہی بنے وہ کہ اس کو بال سے اٹھا دیمے ہی ہے تو گئے اورم تری صورت کو شکے رسینے وہ گئے وہ گئے وہ کئے وہ کے فائنقوں کے دل باق یار کے وہ آرگئے وہ گئے وہ گئے

تو گیا اورم تری صورت کو سیختر و سیختر و سیختر و سیفی تروی بیت اس لب بر مینیختر و سیختر و سیخت

جمآت بیندمرتب عنق ہے بہرست ہم بست ہمتی سے ابی ہوٹنے قیے

غم مے نا قران رکھتا ہے مثن بی اک نشان رکھتاہے شوق سفنے کا ہے تو سن آکر درودل کا بسیان رکھتاہے

ہے یہ ہوس کہ رخصت بردا زایک ابر صحن مین میں محبکو تھی اے باغبار کھے یہ ہوس کہ رخصت آہ وفغاں ملے یہ ہوں منہوں کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی اسلام کے دوال کا تم کو ہما لکاروال کے اے را ہرو خیرو ہیں بڑات کی فیجید صحرت زووں کا تم کو ہما لکاروال کے

موه م ہیں اگرچ دیدارے یہ انخیس پرحن کا کرشمہ ول میں ساگیا ہے

کماں وگل سے صفائی ترے بدن کی تک جری ہماگ کی تس پر ہے ہو دھن کی سی میں موجن کی سی میں موجن کی سی میں موجن کی سی میں موجن کی سی بھتاؤں دسد بھت وکس اور ہسے کہا سے کرود مجھ کے بربایش دیوادین کی سی

وه ایک ترب سبوکا سانسیال جراز اکر تخریجی قیاست با ایک پن کی می

دور چوردا میں گلترہے یرونے کی ہے جا کدر اوار اسری عبی نہ ہم الاسم موات دم دوست کے موات کا اسلام کا اسلام کا استان کو کیوں جا نے موات کا ایک مولا

سطف بے ارمیں سے رکلتان کہ ۔ دیکھ دیدہ گریاں گل خدان کے اسکومیں سے ہوئی وہ ہی ہویاس آدھر مرنگ معمول پر فضائے میناں کے جواب بدے تنواہ آرکھے ہیں۔ ہم کہ خدادیے محب یک توسیاں کئے جواب بدہ سے تنواہ آرکھے ہیں۔ ہم کہ خدادیے محب یک توسیاں کئے

اذل سے گرفار بیدا ہواہے یہ دلکامزے داربید ا ہواہے کرم من ناصح کورم سے زائے کہاں کا یہ مخوار بیدا ہواہے کرم من ناصح کورم سے مالیک کارمید امواہم کی گرکوئی اس سے ملئے کہ جرات مہا را طلب کارمید امواہم موکم تعہد وہ ازر معن ای می ۔ نہی فرخ مار بسید ا ہوا کے موکم تعہد وہ ازر معن ای می ۔ نہی فرخ مار بسید ا ہوا کے

صد مخل ده اشخ کارے ہے حبو اللہ ماب ویں مجم کو جادتیا ہے م تین مت ہو مُقارِّد سوں بات می اکم تصورے کہ وہ دھیاں ما دیا ہے

ارسکدول سے جوات بند عبی صریح ہم مستجدہ کریں اسی میں سجد جرہے یری کی -

بے ابوں کے ارب ہم کاروال کے عاري تھے قافیے سب فرادت ہاري شب زم بارس م نطق و تعدد اسکی امل بن مر مرات سب و میابی ت حِون سے تمایظ ہرتیکس کے تعلق حديث بحرب فيراران أك مواح تكل

م سے دی ہے ہوا کر وہ قتت مری کو تا ہے خردی اِت بنانے سے محمد أنكليان بإو آي ابني وه د بوائه مستحمة توك باس أدب إغر فرها تم يسمج تومى بيروجيه وجرأت سبب حرائي فيلية أينه ذرا اسكودكمان وع مف

ت خابواكم إن مصفى المتر كمنس سن يحكرك مرا المائي عمی این عبها میات کیشیعان "مثانیم منطح کوریوکن این که جایم نتیج تب من عنق کامو داین جرآت دیب و موسے امو دوزیا سے مبایل ماندہ جائیگی

بچہ کو ڈرسے کہ کرے حشیز رہا ہے کہیں۔ زیریا اس کل مضطر کو دیا ہے رکھنے بیٹس کیا دورکہ جاہے ہے تبنی میں تھیں۔ آپ محے زانوے زانو کو کھڑاکے رکھنے ب وه بخرف بنے تو کتے ہیں ہی مار غرف مند نبائے ہوئے تیوری کر خوصا کے رکھنے 'سے مفن میں جووہ توہمی می تیاہے۔ روز و شب بس کوں می حس<sup>ی</sup> کوحا کے تکھیے۔ کچھ لگاوٹ کاسب ارانبس رخرات یدوه جاسے ہے کہ اس کو بھی لگانے اسکے

ر بخیر خب اُس در بیرجو در بار نے لگائی کے آبوں کی دھونی دل نا لا**ن کگائی** جامہ ترک وصفی کو نھی ہے جو بہنا یا ۔ تیمی وہیں گردن میں گریباں نے نسکا بی اك آن يكك سينهس على يلك والمع في الدين يوتعكون مرز كان في لكا في ا

ہم کلام اتنے در جرات موم رک رک کر ان اس اِت سے مجدادرمال کھلی ہے بى جناكرد ل مي جصدتي تهائي جليح اس مي گورسمان م و إي سالمع جليخ بعربي آناب تويان في أك كال عالية آب برصحب كا نفتة كرسوان عالية ديجه مفطر زمين محمكية الخوس كوببرصورت ممال جرأت بكارك فدای جانے کر بندہ س رزومر م بعرى جوحه بيت وإس يخ كفتكر مي ب يرهال مارت وحتى تعرفيد وأمن كالمسرك عاك سرم اور رفور فوس ك ربوزگ ياكس عطري جي يوس م تنگوا بدن کو کماکس زے عیجن میں كسي جوير وه تشين كي يه آرزويتن ع عجام جیٹے کر حرات نے دی بیشارت نو بمرت بن ن کو کو گذرے ب شریح است سے یکوں فرابیاں گرز کسی کو ماست یا وکس گل کی تھی یا رہے ہے تن میں گئی سے گئے سی دل میں جوبیرگل وگلشن سے لگی رنگ یاانی درست با ای عال اس کے قدم رہے خالا می انتجابی لعوزى بقورى موئي ها في تفي وه كيائيت المسمع شراني هر شب اس مر روش سانگي كك لك كيا تك سے جوده كل تواب مجھ جون لائے فل كرے ہے زخود فقہ بوم ك یارب برکس کے گرے من کلا کرفون سے واتان دربدر و کونیر کو مرک علقة مارے بیے ش بیر یا لا کا فر بے شوخ کا ارزلت کا لاکا فر اس حيثم يرا كديت إى بم في كما "جادو برق ب كرف وا الكافر"

جب ہجران بنیں الا ہے یہ اسم ہمتی ہسی سے کیاہے ی تاصع مي اوريم بي بي طرائبجتني ميم مجد بنيس سجعة ومبجد اصطراب جرش كل چاك حمن عدم بم ديك تسني الني بيناي اور بم ديجا ك ميت بالناء الشرفال أنتأ جر کی آگ جمع حب جلدوہ شئے لا لگا کے برف میں ماتی مراجی سے لا میل کے وادی وخترے ویک اے بخول کردور دحوم سے آب اس است المالا نزاكت اس كل رعناكي ديخفيوا نشآ نسيم صبح جاجيوماك ريك موميلا محے کیوں زائے ساتی نظافا اللہ کریٹ ہے گئے خم میں قدح خراب اللہ عطم سے حرم کورہ میں ہے کا کھنم طائق میں اللہ عاصل یہ لیا عذاب اللہ یہ علی میں میں ہے اور کہ بروز میر قرآبات میں دیج بھی کرے ہے وہے توالیات اللہ میں کرے ہے وہے توالیات مُ يار من بلائ تو بيركيو ل نبيج أزا بدبني مِن شيخ بني كم وي بي كمربا نه مع مبين عليه كوان المريشين بهت آكے گئے باتی جربیں تیار بیٹے ہیں ويمرك بكت إدبهاري راه لكاين في يقيم المحييليان وهي بين م بزار بيض لل ورعوش بربسے اور مرب بالے ماتی یہ غرض مجھا وردھن میں اس مجرد کی تیا بقط بسان هش ليئ رېردان کون نمناس محلاکوش فلک کې پن د چ سرکسات بنيس أتضفى طآنت كماكر سلحار بتط فينمت كرم مورت بهال وجار بسنطين

۱۹۱ چند ندت کو فراق منم دویر تو ہے ۔ جبلو بمرکعبہ ہی ہوآئی معبلار قریبے عِرْكَابِي المنتهى مِين جين بي يرب مي ياكنهى كابني بي روزن وع ين المنها مركب ميري المن و وع ين الني بي \* فَيْدُ كُلُّ كَيْ صِبا كُو دَبِرِي جَاتَى بِ اللَّهِ بِي أَنَّى بِالدِدايك بِي جَاتَ ب شخ ابراہیم ذوق الخيس مرى تووك وه مل جلئ تواجها كي حربت با بوس كل جائدة الجما بهار محبت نے ليا تيرے سبنها لا لكن وه سبنها كے سبنها جائے قواجها سے قطع روعت مرك و وق ا دب شرط جوں شن تواب مرسى كے بل جائے واجھا و المون مي و و د شوق مرس المعالم المرابي من المدر العش قدم ميسرا اً تی ہے صدائے جس نا قرالسیلی مدحیت کر مجوں کا قدم اللہ بنی سے تا ال اس كله كاكت شيدون من ل كليات يربحى لهو لكا ك شيدون من ل كليا مقدری با گرسودوزیاں ہے ۔ ترہم نے یا ب نکھ کھویا نہایا ندکورتری بزم میں کس کا بنیں آیا ۔ ر دکو بھارا بنیں آیا بنیں آیا ہیں آیا بہر آیا بنیں آیا جم رونے پر آجا بیل اور سے بھی رونا بنیس آیا

وی ماقی جے اکم جام وہ دو و مے کہ گئے جو پاس بے برے بہیں جشید کے پاس زندگی جند نعنس ہے کہو زام ہے کہ قربان کی سنگی سے ننگ ہوکر می بنیس عینہ ولنشیں تھا : دہن کی سنگی سے ننگ ہوکر یو بھلا آ سخوں کے راستے سے تو دل ہیں بیٹھا خدمگ موکر بان آ بل دم آ دک فیکئی خوبنہیں ابھی جھاتی مری تیروں کھی خوبنہیں

بون الرون و این او طالم تصور مرسی ای مگر نازی پر مرسنی خوب ایس موریان اون و این اوطالم تصور مرسی ای مگر نازی پر مرسنی خوب ایسی پر بنهین شیستهٔ سنهٔ بیم بسی نیج ارکاول معتب به یکھ نه کرد ان کمنی خوب بندین

ساتی اوانیوں سے تری جا برا بیجی جا جا ہم داکے شیشہ وں مرکز دول احسان نا فداکے افرار دول انگر کو قرار دول افران کا فداک مرکز دول افران کو قرار دول افران کو ترکز دول افران کو ترکز کو تر

ہے ان کی سادگی ہم کی کس کیمین کسیافت سیدھی سی بات ہی ہے قوایک انکوکنی انگل ناخی شرف مذاکف اے نیجسب منوں سیخے اوا دے حبیم کے قبیرین کے ساتھ

بضعت الدندان فن د كندر كلم كائع مروه خارد شد و الوام محداث المعلائد مرود خارد شد الدرائد كالمدائد المعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلائد كالمعلمة كالمع

ور اس ربعی نسمجھ دو تو اُس سے تھے اور اس ربعی نسمجھ دو تو اُس سے خدا تم كوېم كوم سجھ جغاكو بم وفاسمھ فلک کو ہم تمنی کافری چٹم مرمر ماسیھے حساب و متاں در دل اگروہ دار اسمج براك وزنل بي سوانداز از فننه راسيم م إصلاته يحيه عمر ولك زخوك رکھے گی یے نہ بال برابر لکی ہو کی ہے يترے كان زلف معبنر نكى بوتى ير ان سے بے سٹم مقرر نگی ہوئ ئرتى ب زيربر قع فانيس ناكَ جها نك نھیٹتی ہنیں ہے سنہ سے یہ کافر تکی ہوگ ا کے ذوق دیکھ و نقر زر کو خامنہ لگا ترنے ما افغاتیوں سے بھے خوب روی شری ی سے مجھے آ بتول سے روائٹول سے منگھے واجب القبل اس في فيمرا إ اس سرس سب نها مول مع ينه لے کئی عشق کی جاریت ذوق مزے جورت کے عاشق سال کھو کھتے میع وخفر بی مرنے کی آرزوکرتے توگا کھی زنمنائے رنگ وہوکیتے اگریہ جا سے چن جن مے ہم کو آر اُس کے سراغ عمر گزشتہ کی میجے مرکز ذوق تنام مرگذرجا ئے جستجو کرستے نازبے گل کو زاک بیمن مرا و وق اس نے دیکھے ہی نہیں از وزاکت وا ' فیخے زی فیخہ د من کو ہنیں یاتے سفتے یں مگریتری سنی کوہیں ایتے اے نی تیری عرطبی ہے ایک ات منس کر گذاریا اسے دو کر گذار ہے لائی حیات آئے تصالے جل جلے اپنی خوشی نہ آئے نہ ای خوشی جلے۔

والمقادل ير بعر كن جان على بعل متى رجى كسى بركس كان لكى اب و گھراے یہ کتے ہی رہائی کے سرے بی مین نیایا و کدم ماین کے وروازه میکده کا زکر ندمخسب "طالم فداے ڈرک در توبر بازے بازآیا دیکھنے سے زائش رفول کے ول سوبار آبے اُسے آ کھیں دکھا چکے المبلی کمریج گنه کوماراسمجد سے قاتل نے کشندنی ہے کہ آج کوچ میں اس کے شور ہاتی ذرق تی لئے ہے ہمر کے بیں ترکریا ندامت اس قدر آسنی و ہن کسیری تردامنی کے آگے عرق عرف یاکدام

صباج آئے حن و فارگلتاں کے لئے تفس میں کیو نکے ذیبے کے واکن ایکیا ا ندول رہا زجرگردونوں مل کے فاک مرے رہا ہے تیفنے میں کیا جنٹم خورفشاں کیلئے میان درو مجت جو ہو تو کیو بحر ہو رباں زول کے لئے ہو دل زباں کیلئے

اسدا تشرحال غالب تعانواب بیرخیال کا تجہ ہے معاملہ جب آنکے کھل گئ ززیان تحاد مود مقا نیٹے بنیرمرز سکا کومہمن است سرگشتہ خار رسوم و تیو د مقسا

عثق سے طبیعت کے زمیت کامزہ پایا درد کی دو ا پائی در و بدو ایا یا

المراه بي افر ديكي الالاليسابايا دوستدار دخن باعماد دامولوا حن كوتفا فل مين جراحةً زايا مادی ویکاری بے خودی ومیای سُرد پند نافع نے دخم بِنک جِرْکا آب ے کون بو بھے تم نے کیامزہ بایا قیس تصویر کے یردہ س مبیء مال کا ىۋن بررنگ رىيب سروسا مان تكل زخم نے داد زوی نظی دل کی مارب برائے مل عنالہ ول وود چراغ مخل تربی سین سل سے برافشاں دکا جوتری زم سے محاسور سیال مکل تونی راک ما افوق فا سے کب مک اخراے عبد کن وعبی بینیاں تکلا تھی نوا مرز فن اسمت و شوار بیند سخت شکل ہے کہ یہ کام می آسان تکل عى نوا موز فغا المجت وشوار بيند محت تی جن سے لکین ابت بے ان ان کے کہ میج بوئے گل سے ناک میں آ آ ہوم میرا ر ا پادېن عشق و ناگزير العنت مېتى سى عبادت برق كى كرة بول ورافور كاصل كا رنگ شکمت صبح بہار نظارہ ہے یہ وقت ہے گفتن گل إے ناز کا کا وش کا ول کے باز کا کا وش کا ول کے باز کا کا وش کا ول کے باز کا ادی کو بی میسرنہیں انساں ہزتا بس کد دخوارے برکام کا آسان ہوا

آپ جانا اُوھراورائب ہی حیراں ہونا اہے اس زود بشیاں کا بیشیا ں ہونا جس کی مست میں موعاشق کا گرمان ہے'ا

واک دیرانگی خوق که بررم محیکو آب کی مرے قتل کے مبداس نے جفائے ہا ج جیف اس چارگرہ کیڑے کی خشت فائب ج

وخم کے عبرتے ملک اخرنہ بڑھ اُئرے کیا ہم کہس کے حال دل اور آپ فرمائرے کیا کوئی فجہ کو یہ توسمجا دو کہ سمجا بیں گئے کیا یہ جنون مثن کے اغداز جیسٹ جائرے کیا میں گرفتار وفا زندان سے گھرائرے کیا

دوست عم خواری میں میری سی فرمائی کیا بے نیاد می حدی گذری نیدہ برورک کل حصارت ناصح کر آئیں دیدہ و دل فرش ا گرکیا ناصح نے ہم کوفنل ایصالوں سہی خانہ زاوز لف ہی زبخیرے جا کیں تے کموں ضانہ زاوز لف ہی زبخیرے جا کیں تے کموں

اگرادرجیتے رہتے ہی انتظار ہو آا کہ خوشی سے مرز جاتے اگر اعتبار ہو تا کھی ترنہ توڑ سخت اگر استوار ہو تا یہ خلش کہاں سے ہوتی جوجگے یا ہو تا کوئی جارہ ساز ہوتا کوئی نم گسار ہو تا جھے تم سمجہ رہے ہونہ اگر افزار ہوتا جھے کیا براضا مرنا اگر ایک بار ہوتا حضے ہم ولی سمجتے جونہ بادہ خوار ہوتا

یه زقعی بھاری قسمت کرومال ارموہا ترب وعدے بر بیٹ ہم قریبال جو رہا تری مازی سے جاتا کہ بندھا ضامہ دووا کرئی میرے دل سے دیجھے کئے تیم ٹی کش کو برکھاں کی دوستی و کہ بنے ہم ورست اص رک منگ سے نیٹ اور الموسم میرز مقمت کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غربی ہا برمسائل تقسون یہ ترابیان فالب

کہاں تک اے سرایا ناز کیا کیا شکایت ہائے ربٹیں کا گائی تنافل ہائے تمیں آزماکی غمرآد ارگی ہی صب کی تجاہل جیگی سے مدعت کیک نوازش ہائے زیجا دیکھتا ہوں نگاہ ہے حابا چا ہست ہوں دماغ عطر براہن ہنس ہے

ہم اس کے بیں ہارا یو جینا کیا نبان عگه کا خون نهب کیا تنكت قبت ول مي صداكيا شكيب فأطرعا نتق معبلاكيا عرارت كما اشارت كما أداكما

برگل تراكيه شيم خون نشار مع جلئے گا

يس نه اليحسا بوا بانهوا اک تما بن بوا گلا زموا نوبی جب حمید رآنها نه موا گالیاں کھاکے بے مزا نہ ہوا حق تویہ ہے کہ حق ا د انہ سموا

عرض مو ہوا انتظراب دریا کا عربیں مو ہوا دوام كلفت خاطرب عيش نياكا

مب رسنته بي كره رضا ماخن كره كشاتما

بحراكه بحرمه بهوتا قربيسابال برتا

دل برفطو ب ساز انا المحيسد عا باكرا ب س سامن اوهردي من اے فارت گر منس وفا سن کی کس نے جگر داری کا وحوی بلائے جاں ہے خالت اس کی سرا

در دمنت کش دوانه موا جمع كرتے ہو كور كاراكا رفيبول كو م كها ل تسمست آن الخيطاش كنُّ نثيري بي تيرت لب كردهيب ما ن دی<sup>،</sup> دی ہوئی اسی کی تھی

بغ میں مجھ کو ز نے جا ورز میرے حال ر

یں اور زم مے سے یوں شند کام واللہ کریں نے کی بی توبساقی کو کیا ہوا تھا در ماند كي من عالب كيدين ري عقومانول

گلهے سوق کو دل میں بھی سی جا کا

منائے بائے خزاں سے بہارا کر ہے ہی

نكر بماراجونه روتيهي قودران موتا مَنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ كُورُ وَلَيْ مِنْ الْمُرْمِنَا وَرَبُّ اللَّهُ مَا الْمُرْمَا وَرَبُّ اللَّهُ اللَّهُ

ممر مجے دیدہ تریاد آیا کیل، بھر تشند فریاد آیا دم میں تما نہ تیادت نے ہوز پھر ترا وقت سخ یاد آیا سادگی ایک نظریاد آیا در کا ایک نظریاد آیا در نمائی یوں بھی گذرہی جاتی کمری ترا راہ گذر یاد آیا کوئ ویرانی می ویرانی می ویرانی می ویرانی می ویرانی می ویرانی می دشت کو دیجے کے گھراد آیا

ہوئی تا فیر تر کچہ با عث تا فیر بھی آب آتے تھے گوئی منان گیر بھی تھا ترسے بے جا ہے بھے اپنی تیا ی کاٹھا اس میں کچیرٹ کہ خوبی تعتبر بھی تھا قید میں ہے تے وحتی کو وی زلف کی یاد ان کچہ اک برخ گرا نیا رئی زنجر بھی تھا بھی اگ کوندگئی انکوں کے آئے تو کیا بات کرتے کہ میں لب تشدہ تقریر بھی تھا بجرت جاتے ہیں فرشتوں کے انکھی باقی ادی کوئی جارا دم محت ریسی تھا

ے کا چھوں میں ہے وہ قطاہ کہ گوہز ہواتھا میں معتقد فقتہ ' محت سرنہ ہوا تھا کے میرا سردامن بھی امبی ترید ہوا تھا

تونیق براندازہ مہت ہے انل سے جب تک کدند میما تما قد یار کا عالم دریا سے معاصی ننگ آبی سے مرانشک

رشک که ای کو اسکا غرب اخلام حقی تصفی که که که ده به در که که اشتا ی اوراک آفت کا مواده دل می که به مانیت کا دشن اور آوار کی کا آشنا کو میکن نقاش یک شال شیری تعااسلا نگ سے مرا رکو مووے نبید آشنا

ذکراس بری وش کااور میربیاں اینا بن گیا رقیب آخر تما جرازد ال بنا عدد میں میں میں مقب آخر تما جرازد ال بنا عدد میں میں ایرب آجر ہی ہوا منظور ان کو امتحال بنا عدد دلت میں میں الربط ارسے آشنا کلا ان کا باسبال بنا

وروول المحول كبتك ما وُلُ فَي وَكُولُود أَنْعُلِيالِ فَكَارِ إِنِي فَا مِنْ فَي إِلَا إِنْ اکرے د فازی کرا ہے دفتن کو دوست کی تکایت و مراق الله و الله الله و الله لاگ مِر قراس كو م تجيس لكاوُ جب نه جر كجه جي قده وكا كهاش كيا مع غرمرے گذری کوں نجائے آتان بارے اُٹھ جائیں کیا بر چے بین کو فات کون ہے کوئی بستان و کہم بنا میں کیا مرمين بوشبش دريا بهنين خود داري سامل جهال ساقي مورة باطل وموى موتياري مخرت قطو ہے دریا میں فن ہوجانا درو کا صدے گذر نا ہے دواہوجانا بلے منا دی اعتب منافی کا خیا ہوجانا گرنبس بہت کل ورے کو ہے کی موس کیوں ہے گردرہ جو لا ن صبام دجانا بختے ہے جو او کل دوق تما شاغالب جثم کو جا سئے ہردنگ میں وا موجانا جشم كوجابي مررنگ مين وا موجانا ربط یک خیرازهٔ وحشت بی اجنے بہار سنرو بیگا نه ، مباآ وارهٔ گل اآشنا ربگ اڑ ا ہے گلتان کے موادارون يعرده موك جن أناب خدا فيركر ایک ایک قطرے کا بھے دینا زاحاب فون جگرود ایت فرگان ارتقا کم مانتے تھے ہم بھی فر مثن کو یہ آب دیکھا تو کم ہوئے یہ فم روز گار تھا بلبل کے کاروبارید میں خدو الے گل سے مجت بس میں کو عشق خلل مے وطع کا

ب خثک درششنگی مرد گان کا زيارت كده بول دل آزردگال كا عزيب بدرحبته أياز خميشتن سخن مون سخن براسبة وردكان كا سدایا یک آئینددارتکستن ارا ده جوں یک عالم افروگاں ک رمه نا انیدی ، ممسر پرگانی میں د ل ہوں فریب وافا خوردگا *ل* کا بصورت كحلف المعنى المعنى استسكرس تنبهم ہوں ٹیمردگا ل کا ( مستغرجميدية) من غرے کی کشاکش سے چھٹا میر مبد ا کے آرام ہے بیں اہل جفامیرے بعد كون مو مائ حريف شے مرد افكن مُثَق ہے مورابان یا صلایرے بعد كس كح مرجائي كأساب بالمرع ميد آئے ہے بے کئی عثق یورو ناغالب ا چھا اگر نہو تو مسیحا کا کیا علاج اوم مریض حق کے تمیار دار ہیں چوٹے نہ خلق گر مجھے کا فرکھے ۔ بینے جيوزو ل گايس زاس ښكافر كا يوجن فلتا بني ب دخند و نوكم لم بنير معقدب اروغره ديكفتگوسكام برحيد بوشاره حق كى تفسَّا نبتی نہیں ہے بادہ وساغر کیے بیتر

ان آبل کی باوس کے گھزاکیا تھا یس جی خوش ہوا ہے راہ کورُ خارد محکر گرنی تمی ہم پر برق تجسلی زطور پر دیتے ہیں بادہ خاف قدح خوارد محکر مربعیوژنا کوہ خالب شوریدہ حال کا یاد آگی ہجھے تری دیوار دیکھیر

ز و ناص سے نالب کیا مواکر سے خوا می ارابعی توآخر دور ملیا ہے گرمیان ب

بعبكه واكان كافات بنااور كيفي مجت توكذرا عمان اور

یس ہوں اپنی سنگست کی آواز میں اور اندلیشہ پائے دوردرگرٹر ہم ہیں اور ماز پائے سینہ گراز ورکنہ باتی ہے طاقت پرواز

ندگل نغیر مول نه یددهٔ ساز تو اور آر المیشس خم کاکل لات ممکین فریب ساده دلی بور گرفت ارالفت صیاد

کن بیناہے تری زلان کے مرحفے تک دیجیس کیا گذرہے ہے تعرب پیڈ معنے تک دل کا کیارنگ کروں خون حکو معنے تک خاک ممجائیں گئے ہم تم کو خرمینے تک میں ھبی ہوں ایک عنایت کی نظر مینے تک

آء کو چاہئے آک عمرا گرمونے کک دام بربوج س بے صنعة فدری مہنہاگ داشتی صبر طندید اور شنا ہے کا ب بر نے ما ٹاکر تعامل نہ کرد سے ملک پرٹوفودسے بے شعبنم کو فعالی تعلیم

رفیب تمنائے دیداریں ہم عبث محف آرائے رفتاریں ہم کوفنیط نیش سے مضرر کاریں ہم بہار م فریت اگن گار ہیں ہم مگاہ آشنائے علی دخاریں ہم ہجوم مناسے کا جب اربیں ہم دفتوجیدیے

ازا نجا کہ حسست کش یاریں ہم رسیدن گل باغ دا ماندگ ہے نفس ہونہ سنرول شعار ورو ون تماث نے گلٹن متنا کے جیدن نروق گریباں مزبولے دالا استدنیکو، کفرو د عا نامسیاسی

ر دکیا فاک س کل کی کمکٹن پینس ہے گریباں نگ پیام جور دہن کی ہی رو ت ہتی ہے علی فاند ویواں سازمے انجن بے شع ہے گر برق فومن پینسس زفم سوانے سے مجھ پرچارہ جوتی کا ہیطین غیر سمجھا ہے کہ مذت زفم موزن میں ہیں

عثق تا فیرسے ڈ میر ہنیں جاں سیاری ٹج بر ہنیں ہے تبلی خو بر ہنیں ہے تبلی در درہ ہے پر قر خرمت بدنیں راز معثوق نارموا ہوجائے درنا مرجائے میں کچے عبر ہنیں

جہاں پرانقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں ترب موقامت سے اگر قدآدم قیابات کے فقنے کو کردیکھتے ہیں مان کراے مواکیت داری سینے کس تمنا سے ہم دائیتھتے ہیں بناکہ فیتروں کا ہم جبیس فالب تمانائے اہل کرم دیکھتے ہیں بناکہ فیتروں کا ہم جبیس فالب

ا چرنه انتفاری بندآک عربیر سند کا عبد کرکئے آئے جو خواب میں محد کہ کرنے ہو خواب میں محد کرکئے آئے جو خواب میں محد کرنے ہو جواب میں جو منکو وفا ہو فریب آئی ہے جو منکو وفا ہو فریب آئی ہیں اور خط وصل خداما ذبات ہے جاں نذر دینی عبول گیا اصطراب ہیں اور خط وصل خداما ذبات ہے الکوں نباؤ ایک بجر اعتماب میں ا

رویں ہے زخش مرکباں دیکھ تھے نے ہاتھ باگ پرہے زیاہے رکا ب شرم اک اورائے بائے ہے سے مہی ہیں گئے بے تجاب کہیں سی جاب میں ہے خیب خیب جب سمج ہیں م تہود ہیں خواب میں ہنوز جو جائے ہی ابس

مجرّران دشکنے کہ رّے گھر کا نام وں ہراک سے پر جیسًا ہو کہ جا ای کا مرکز میں

اله جُرْ ص الله بال مَمْ إِنَّادِ النِّي مِنْ العَاصَاتُ عَاصُلُوهُ بِيادِ النِّي كم ننس ووجی رُان من بروست علم دشت س م محصور النَّر كُمُ الْمِنْ مِن من ومزدوری ویژت گرفرد كياف مهركوت يد مكون ای سند اد نهس كم بنين علوه گرى مين م كرچ ك بنت به كانف كے وسے المقدراً اد نهيس

تجهی جیاد بھی آنا ہوں میں قریمتے ہیں کو کہ بندم میں کچھ فتن وفساد ہیں تم ان کے دملاے کا ذکر اُن کیو کی نمالب میر کیا کہ تم کہواور وہ کیس کریا دہنیں

ا و کاکس نے اثر دیکھا ہے ہم بھی اگ اپنی ہو اباندھے ہیں تیری فرصت کے مقابل کے عمر برق کو پا بہ خنا یا ندھے ہیں نشہ دنگ ہے ہے واٹ گا مت کب بند تب باندھتے ہیں اہل تدبیر کی وا ماندگیاں ابوں پر بھی حناباندھتے ہیں مادہ برکار ہیں خواں عالب ہم سے بیمان وفا باندھتے ہیں

سكبان كيد لاندوكل من ما يان وكئين خاك من كيا صورتين على كربها الموكين يا دفتين مم كر بعي رنكار نگ زم آرائيان كيكن اب نقش و تكارطاق نيان وكيفي نيند اسكى بود الم عاس كا ب دايش المي ترى زيفين حب بازو بريدنتان وكيس وه نگاین کورام ئی جاتی ہی دب ل کے پار مسجوری کو تا ہی شمت سے شر گان ہو گئیں جانفاہے یا دہ حب کے باتھ میں جام آئیا سب بحیری ہافتہ کی گویارگ جاں ہوگئیں اس مادگی پرکون در مران اے خدا کرتے ہیں اور او تھیں موار مجی ہیں نیال حلبہ کل سے خواب ہیں مکیش شراب ٹنانہ کے دیدارودر من کی کہنیں ہوا ہوں مشق کی فارٹ گری سے فرند سوائے صرحہ تعیر گھر میں تماک نہیں ول ہی ترہے زینگ وخشت درد سے بھرند آئے کیوں روین سمے ہم مزار بار کو ن میں سامے کیوں در بنیں، وم بنیں، ور بنیں، استاں بنیں بعظم میں رہ گذریہ بم کرئی ہمیں سائے کیوں سب بى مدانف راه سوزا برده ين منهيات كيول حن اوراس بيرحس طن ره تفي لوا لهوس كي شرم اینے بیر اعماد ہے عیر کو آلا إل وه بنين خدارِست ما ور وه به و فاسبی جس تو مو دین و دل عزیز اس کی گلی مع سائے کموں واں وہ غربے روعز و 'ار' یا <sub>کا ت</sub>ے حجاب یا س وصع راه میں ہم میں کہا ی بزم میں دہ طائے کھوں فانک ختہ کے بغیر کون ہے کام ردیے وارواد کیا ، مجعے بائے ہانے کیوں

P. 3

نخر التكفة كودور من دكها كول بوسه كويه عِنا جول من مت مجع تباكدلا بسست طرز دلرى محج كيا كون كم اس كه مرائدا شاره من يخري والديو من عهر ظريف في مجاد في حرستهي من عهر ظريف في محاد فيا داكدو كر محص كوف ياد لي من عن كوض يا دلحى المنه دارس المحي ميرت نقش ياكدون كرت دل مي موفيال وسل من تراوا المجاد عيد آب من المن بعد دست باكديد

طاعت ين بي زمنه و بي ما كى الگ م دوزخ مين دال د و كوئى كر مشرت كو

ہے اوی بجائے خود اک محتر خیال ہم انجن سیصے بین طوت ہی کیوں بہم انہا کہ انہا کے انہا کہ انہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا ک

فلانٹرٹ افتوں کوکدر کھتے ہیں شاکش میں میرے گریاں کو کھی جانا کے دہائی۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایل ہے۔ مرے بت فانے ہی کیمی میں گاڑو برم من کو

بعام مے تعے م بہت مواسی کی مزاہے یہ مرکز امیر وابتے ہیں اہرن کے یاوٹ ہے جِفْ کُل بِهَارِسِ مِال مک کہ مرطرت ارتبے ہوئے الجحۃ ایس منع جم کے یاوٹ

تم جا فرفر سے جنتیں رسم دراہ ہو مجہ کو بھی او چھتے رہو تو کیا گناہ ہو اُمبرا ہما تقاب میں ان کے سے لکناس سرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی مگاہ ہو جمید میکدہ چیٹا ہو میراب کیا تھی کی تند سمجہ سوء مدرسہ ہو کو بی خانقاہ ہو سنتے ہیں جہشت کی تعربیت شنیست لیکن فعا کرے وہ تری طوہ گاہ ہمد

ہا اے ذصن میں اس فکر کاب نام صنا کہ گر بنو قر کھا ل مبائی مو تو کھون کو ہو

ا دب ہے اور ہی کشنش ترکیا یکھیے سیاہے اور بہی مجو مگو تو کمونکر ہو تم بی کبوک گذاره صم رستون کا تبون کی بوگراسی بی خوت کو کوئوم تعلط نه نما بیس نظیر گان نشلی کا نامانے دیدہ دیدار جو تو کیو بحربو مسى كو د ي ك دل كونى نواسي فنا لكون مو ښه و حب د ل ې پېږلومي تو پيورنه مي د بانکمو ي مو کیا می خارنے رہوا لگے آگ اس مبت کو نه لا و عديما ب جوغم كى وه ميراراز د الكيس « فاکسی کهاں ک<sup>ا ع</sup>ثق حب مرتعبور یا تیمبرا توپیر ایک سنگدل نیزای سنگ استان کموں مو قفس میں مجھ سے رو داد حمین کھتے نہ ور ہدم گری ہے جس بر کل بجلی وہ میرا آشیاں کمیں ہو يُهُ مُهُمْ سُكِمَةٌ رَبُوعِمُ وَلَ مِنْ بَنِينِ إِنِ رِيتِ لَاذً ر قب ول تُن نبتين تم بو قه المنحول نهاك *ن* بها دقامت الربر بلدا كش غ برايك داغ جراً فاب مشريم ترسمتی کا کیا دل نے حصلہ میلا اب اس سے ربط کروج بہت ترکوکو

مسهد کے زیر سایہ خوا است چاہیے مجوں پاس ہم تکو تبلاُ ما جات چاہیے معرف نشاط ہے کئی دن رات چاہیے معرف نشاط ہے کسی مرسیا ہو کو ایک گونہ بے خودی بچھے دن رات چاہیے

بساط بین بنا ایک دل بی قطره خون وه بھی سور ہما ہے بانداز میکیدن سر محل وہ بھی

رہے اس شوخ سے آزر دہ ہم چندے تکلف سے پحلولی برط ن نتیا ایک انداز جنوں وہ بھی

نه کرتا کاکشس اله مجد کو کیا معلوم تماهمیدهم

كه جو كا بالخت از الميش درد درول وه مي

مے عشرت کی خوامش ساتی گردوں سے کیا کیمیے لئے بیٹھا ہے ایک دوجار جام واڑ کوں وہ بھی

خدا وہ دن کرے جزائس سے میں یہ مجی کہول ہ بھی

كرمين تعاكياكه رّاغ الصفارت كرّا وه جور كھتے تھے ہم ك حسرت تير وي

تم اینے تکوه کی این نے کھو د کھو د کے بھی صدر کروه رے ول سے کہ اس میا گاریم

عثق مجه كو بنيس وحثت اي سهى ميري وحشت تيري ستهرت بي مهي قطع نه يکھئے نہ تقسلق ہم سے مجھے نہیں ہے تر عداوت ہی سہی ائے وہ مجلس بنیں خلوت ہی سہی يرے برنے يں بے كيار لوائ آگهی گرمزس غفلت یی سهی ابی متی ہی سے ہو جو کیجھ زو ول کے خرن کرنے کی فرصت سی ہی ر ہر چند کہ ہے برق خسسوام ہم کوئی ترک و فاکر نے ہیں آ ندسهی عثق مصیبت می شهی ہم بھی تسلیم کی خود انس کے بے نیازی تری عادت ہی سہی مارات محير طبي ماك ات مره ننهس وصل توحسرت مي سهي

نظاره كيا ربي بواس برق حن كالم جش ببار حلم في كوص عنقاب م

اگ را بر درود این سبونات بمهایان من بن اور گورس ای

دیکفا تذریکی لذت کرجواس کم کہا میں نے یہ جانا کد کم یاریم می کے اس کم عرصیت کس س برائی سے فلے باایم م فرکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس میں ہے ، ایس بچوم الدیدی فاک یں مجاری کی یہ جو اگ لذت ماری سی لاحال میں م بے ول شور دی فالت طلسم ہے وتا ب رحم کراپنی تمنا پر کرکن سکل میں ہے ۔

دِل سے ری نگاہ جو کک اتر کمی دو نوں کو اک ا دامی ضامند کرگئی تتكليف يرده وارئ زنم حكر حمي شى بوكيا بيسين خرشالات فراغ أيض س اب ك لذت لوات حرفى مه بادة شيأ زكى سرستيا ل كهاك الثق بيرى ب فاكرى كوك إس ا رساب اے مواموس ال ورکئی ميع خرام يارجي كياكل كست وكلئ وسيكو تودك فريئ الداز نقش إ اب آبرو کے تقیمہ اہل نظر گئی ہر اوا اوس نے حسن ریسی شعاری منی سے ہر تھ رسے رخ پر بھر تھی نظارہ نے بھی کام کیا وال تقلیکا كل نتر سُيُرِهُ كرم برتيامت گذر كلي وْدا ودى كاتفرقه يُكُّ بايست نحيا وه دلالے کہاں وہ جوا نی کرهر محتی مارا زمانے نے اسدا شدخاں ہیں

کوئی صورت نظر رہیں آتی اب کسی باست پر ہنس آتی ورنہ کیا باست کر ہنس آتی کوئی انمیب بر بہنیں آتی آتی ہی حال دل پرمہنی سرمے کچھالیسی ہی بات جوجب ہو

کھے ہماری فبر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جال سے ہم کوھبی فرم م كو سخر بنين آتى رل نادان بقے ہوا کیا ہے آخراس دروای دو اکیاسے با الملی یه با حبسراکی ایم کاش بر جیو که دعا کیائے ہم ہن سنان اور وہ ہے زار مِنْ بَيْنِ مِنْ مِنْ إِنْ رَكُمْنَا مِنْ بعريه بنگائه اے فداکیا سی جبئه تجه بن كوئي بنين موجور یا یا جرو دگ کیسے ہیں غزه وعنوه واداكياب بح حیشم سرما ساکیانے کن زلف کنبرس کیوں ہے جربنس لم نع وفاكمائح ہم کو ان سے وفائی ہے امید ائي دريه بش يار توكيے كيوك اینا بنیں وہ مثیوہ کے آرام سیخص ا چھے ۔ ہے آیاس مر محرودوائے ی ہم نعتوں نے اٹر کریہ میں انقریر پیمرکھہ اک دل کو بے قراری ہے سینہ جویا کے رخم کاری ہے آ م فضسل لالم كارى في ، بھرجگز کھودنے لگا 'اخن' تیب دمقصد بھاہ بیٹ ز يمرويي ير ده عنادي سي و بی صدار نه اشک بادی ب وبي صدر تجك ناله فرسائي محترستان بے قراری ہے دل ہوائے خرام نا زے پھر محمد توسے حب کی یردہ داری ہے بے نو دی بے سبب نہیں غالب تتحتة رب عبول كي حكا يات ونجكال مرجنداس من إلقه مارك فارموك بعوری اسد دہم نے کدائی میں ل ملی سائل موسے قو عاش ال کرم مرک ک

ایک بنگاسه برموقون بے گری رون فرخ غم ہی مہی نعمهٔ شا دی نامهی • مشکرہ جررے سرگرم بھام آپ آپ اٹھا لاتے ہی گر تیر خطاہ تاہے حُرسجت بنيس برحن ثلا في ويحسو تحميوں نه عنبيرس برت ناوک بيداد که تم جرایک بات بر کئے ہونم کہ ترکیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازگفنت گو کیا ہے رُسْعِله بن يركزنكمه زبرك مي بياوا كوكئ بناؤكه وه سوخ تندخوكيا ہے يررشك ب كه وه بوتا بيم من تم وگر نہ خوف بدآ موزی عدو کیا ہے نگوں میں دور نے بیرنے کے ماہر تنالی جب آنکھ ہی ہے ندٹیکا تو پیر اہو کیا ہے وہ چیز خس کے مے ہم کا ہو بیٹ نے برز بواك بادة كلفام شك بوكيات ری مرطاقت گفتار اوراگر بوهی ونکس میدیہ کے کا آرزو کیا ہے میں انفیں چھٹروں اور کچھ زکہیں يل مُكلة جومة ينه بوت قير اوايا با او جو بكه مو کامسٹن کہ تم مرے کئے ہوئے دل می یارب کئی دے ہونے مزی قشمت میں عمٰ اگر اتنا تھا آبی جایا وه را ه مله غالب کوئی دُن اور بھی ہے ہوتے تب حیاک گریبا نظمزہ سے لواں جب اک نفس مجا ہو اہر ارمیں وے اُن کے دیکھے ہے جا جاتی ہے مند پرونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اجما ہے ، ہم کومعلوم ہے حبنت کی حقیقت مکن دل کے خوش رکھنے کو عالب پرخیال جہا ، بلمن كورت كياسجها شا دل إرب اب اس سے بھی سمجماعا ہے

ام می کمید آدم کا بی اثاره یا بی بیکائی منه جمیانا بمت حورا جائی رامید ناامیدی اس کی دنجما جائیت کوارت د کیما جائیک

جاک ست کریب ہے ایام می دوستی کا یہ دہ ہے بیگا بی مخصر مرنے بیہویس کی اسید چاہتے ہیں خربہ والے س کو است

میری رفتا رے جاگے ہمیا المجے ہے آئینہ داری یک دیدہ جران مجے ہے جرافان حمل فاخاک مکتال مجید

ہر قدم دورئ مزل ہے ٹلماں تجب گردش ساغرصد حلوہ رنگیں تجے ہے ملک راک آگ ملحق ہے است

یس با آقرد اس کو گرانے جذبُول اس بیاب جائے کھے اسی بن آئے نہنے اسی بن کے دینے اس کی بن کے نہنے اس بن باک کھے اس کی بن کے نہنے اس بن اکس کا کے اس بن اکس کا کے نہنے عشق پرزور ہنیں ہے یہ وہ آتش کی ہے۔ کہ نگائے نہنے عشق پرزور ہنیں ہے یہ وہ آتش کی ہے۔

رہے کر شد کر بیل ہے رکھا ہے م کر فرز کر بن کہے ہی انفیں سب خرب کیا کہتے تہمیں ہنیں ہے مردمشتہ 'موفا کا خیال ہارے لاتھ میں کیے ہے گرے کیا کہتے کہا ہے کس نے کہ غالب راہنیں لیکن سوائے اس کے کہ اُتفاۃ مرب کیا کہتے

طیع ب شتاق مذت إ كروت كاكو ترزوس بي كدت ارزوسطلب محم

کھی نیکی بی اس کم جی میں گر آجائے ہے جی تھے ۔ جفایس نرک اپنی یا دفتر ماجائے ہے بیتے ۔ خدایا حذایا حدایا حدا

تيامت بى كە بىرى دى كابىم ئىزىلىك دە كافرىد فىداكى دىونىلىدى ئىگى

روتے ہے : در حشق س بے ہاکہ دیگئے دھو کے گئے ہم اننے کرب الام مکنے کے ہم اننے کرب الام مکنے کہ کہا ہے کا دور میں کل کے لاکھ جاڑ جا کہ ہم گئے

جب تک وہاں زخم نہ ریوا کرے کوئی مسلکا کہ بڑھ سے راہ سمن واکرے کوئی مسلکا کہ بڑھ سے راہ سمن واکرے کوئی جاک جڑھ سے ب رہ ہوئے کہ بڑھ سے برق نظارہ سوز میں وہ بنیں کہ تجھ کو تما تاکرے کوئی سربر ہوئی نہ و عدہ صبرازما سے عمر فصت کہاں کہ تیری تما کرے کوئی بیکاری جزں کوئے میں تربیر کیا کے کوئی بیکاری جزں کوئے سریننے کا تعل

ابن مریم ہواکر سے کوئی میرے دکھ کی دواکرے کوئی فرع وآ این پر مدارسہی ایسے قائل کا کیا کرے کوئی مال بھیے کوئی کمان کا یتر ملیس ایسے کے جاکرے کوئی بات برواں زبان کئی ہے وہ کہیں ادرسنا کرے کوئی بک دہا ہوں جوں س کیا کیا گجھ کیے نہ سیمے خدا کر ے کوئی جب قرقے ہی اُٹھ گئی فالب کیوں کی کا گلہ کرے کوئی

یوں میں می تمانان نیرنگ تنا مطلب بنیں کیداس سے کامطاب بار

جی آبری ہے وعدہ دلدار کی مجھ دہ آئے یا نہ آئے یا نہ آئے اس انتظار بے بردہ سوسے وادی مجن گذرنے ہردرے کے نعاب میں دل مقرار ہے

غر کانے میں بروا ول ناکام برتے ہیں ہے کہ کرے نے گلفا مبہتب سے میں ہوت ہے وال کے مردد مام بہت ہے میں کہ ابھے در در مام بہت ہے میں کہ ابھے در در مام بہت ہے

برطاوس تما ثنا نظراً یا ہے جمعے ایک ول تعاکد برصدیثم دکھایا ہے مجھے اللہ وگل ہم میں اللہ وگل ہم اللہ وگل اللہ وگل ہم اللہ وگل اللہ وگل

## بہادر ثناہ ظفت ر

زہوس سیرچین کی ذکل ترکی ہوا ۔ مرحافتی یں ہے اس کرویمن ہوکی ہوا

دنتی حال کی جب ہیں اپنی خررہے و یکھتے اوروں کے عیب ہز بڑی اپنی برائیوں پر جرنظر تو نگا ہ میں کو اُن برا مذر ہا کئی روزیں آنے وہ مہرلفت ہوا میرے جرسا سنے جلوہ نا مجھے مبروقرار ذرانہ رہا اسے باس ہ مجاب ذرانہ رہا

توكسي مودل ديوانه دا ل بيوبخ بي كالمستعم مووكي جهال ميون دال ينج بي كا

مرى آنكه بدئتى جب لك وه نظرين أور جمال تقا كعلى آنكه قرنه نجررى كه ده خواب تقاكه خيال تقا مرى دل مي تقاكه كهون كاسي جويدل بريخ والمل تقا وه جب آگيامرے سامنے زقر بيخ تقان الل تقا

عِيمْتَ كَى مزل مِن يعال إنا كرجي لن جائد كسي داه مي سامان كى كا

صبر خلک ب ند کرصبر کا دعوی مرکز عشق میں تجھ سے ظفریکھی ہونے کانیں

مِن قت اسى زلف كره كركول برى تسود اليول كے باؤں كى ريخ كول بري

## میر مبدی مجوح

مجد عرض تمنا میں شکوہ دستم کا تھا ہیں نے تو کہاکیا تھا اور آپنے کیاجا ٹا انجام ہوا ایٹ آفار محب ایس استخل کوجاں فرسادیدا وزیماجانا

ہم بھی امد وصل سے خش ہیں کے زمانہ کو انقلاب بہت ریکے کر ول کو یار کہتا ہے چیز انھی تھی گر زانگتا واغ ار ساب ساك بركل برستال مي از كتن به بليل كي فنا ل مي تعشّ صیاد کا خالی بڑا ہے نے بوں بے جین کیو بحرآ نیاں میں سے گر طالع نفتہ کا فقت ہے تو نیند آ جائے جنم اساں میں سنا طال ول جروح ترب کو کوئی حرب سی حرب التی بیاں میں سنا طال ول جروح ترب کو ملا مین یں ہے گئی وہے گریاں آئی ۔ آنی غیر کو ٹی کھانیا جھکستاں میں نہیں شون سے سوق ہے کی مندل کا راہرے ہی بڑھ جاتے ہیں دور ہے منزل معصد اے خضر آپ کیوں ینچے رہے جاتے ہیں آنکے زگس کی خواب ہے میکن ہائے وہ چشم ینم خواب کہال کچ اوائی بیرب ہیں تک نفی اب زما نے اکو انقلاب کہاں مر ملی ہے اس کی وضع زمبر کے یاریں گئے نکیوں مزاستم روزگاریں کب دیکھیں جاک جیسے فرصت ملے ہیں۔ وست جنوں کا دصیان کو ایک ایک ارس ہرایک جانتا ہے کہ مجھ پر نظر نیزی کیا شوخیاں ہیں اس نگھ سحر کاریں مل کی پیچینسیاں گئیں نہ کہیں ۔ ایک کھٹک سی دہی کہیں نہ کہیں

مركيا چيزسيم وف كيسي اي يواتي بي اب دبي د كسي مر

فالی جائے یہ وہ سمنانو بنیں آج جائی گئے وہ کہیں زکہیں

مِسي كَى كِوْكُل شَكِيل كَ سِيتَ حَرَّى فَي كُل شَكَّعَة مِن حِجِوْرًا وَرَجُكْ لِهِ بِا فِي الرحياكيكو كلوياتا شين س كى كرب ولي وى منوق جيرا في

كام إينا بهيس آه فلك موز زكرهاك بعرص سے بیشکوے شب بران کی برگ فتنبيمر عال يرافيان سَ دُويًّا ايما له بهووه طرة فب رتك بمرطب ول خو گر منا وي مويد عكن بي يايدو فرما وكه يه حربت جاويد كده حاك ظامریے کہ باطن کی لگاوٹ ہے وگرنہ کیوں غیری جانب تری درد ہو نقطے المنفول من كسي كي عَرِطكِه ما وُل وكونكر من عواب برَيشال مو رو يحقه و فريفار اهما ہے جو جرف کورو کے کوئی اٹھ کر یہ جینے سے بیزارے کیا جانے کد مرجائے

## مفتى صدرالدين أزرده

ای کی می کہنے نگے اہل حشر کہیں کیسٹ دادخواہاں ہنیں ہو گئے اہل حشر کہیں کیسٹ کے اس کا کریباں ہنیں فاک نے سے اگریباں ہنیں فاک نے سے می سیکھے ہیں ترب ہی طور کہ اپنے کئے سے بہتے ما ل ہنیں فاک نے سے بیٹے میں ترب ہی طور کہ اپنے کئے سے بہتے ما ل ہنیں

ا فرده ول زبودر رحمت بنيري بند كس دن كهلاموا دريرغال بنبي اے دل تمام نف ہے سود کے عنق میں اک جان کا زیاں ہے ہوا تیا زمان ہیں التى كى طيح ك ينس يرشب فراق كساية كم كردش كي تجيأ الما تنبيل

كال اس فرقا نه إد عالما نكون كي بوئ تويبي رندان تا فارفي موس فال موس شعدُ ول كو ناز مائبش ہے۔ اپنا جلوہ ذرا د كھا دينا النعش بالصحد نے کیا کیا کیاؤلیل میں کوج رتیب میں ہی رکے بل گیا کر بت خانے سے نہ کیے کو تحلیف سے مجھ مومن میں اب معاف کہ یا رج بہا گیا نطاؤں گا کمی جنت میں من جاؤں گا گرنہووے گا نقشہ تہارے گرکاسا یج ش پاس تو دیکیوکہ این قبل کے قو جائے وصل ندی وقت تعاار ترکاسا نشان یا نغرآ تاب نام برکا سا فربنيس كراس كيا بوايراس درير دیدہ صیراں نے تماث کیا دیر تلک وہ مجھ دیجھا کی ہم نے ملاج آپ ہی ایٹ کیسا غیرسے کیول مسٹ کوہ کئے جاکیب مرشخ اُس كے نب جان بخش بر جائے تھی تیری مرے دل میسوئے مثب غم فرقت مير كمايكيا مزية كملائقا دم رُ بح تعاسینے میں مبغت می مکبرے تطے غلط بیغام سائے کون یاں گئے گھا ہم تو سیمے اور کچہ وداور کچہ کھائے تھا يا تردم لديناً عناوه إنامه ربيكائ عما

إصافب كواش سے مع بقرارى راجى

كونى دن تواس يه كيا تصويدكا ما لمرال بركو في حيرت كايتلا دي عكر بنطاع تها ار خونی و کیمنا و تبت تظلم دمیم مجمد وه مدر جنا کرتا تما او خیلها ما برگی دو دور کی الفت یر کیالمانی موش وشنی کودیکها اس از ن علی ما

یں گرننارخسم گیسوصیا و ر با ين سدا سوخرك حن خدا داور با

حيوننا دامشكمة عجى أسان نبيس كد غفر حور الجي عن تبال الم موس

رحم اس نے کب کیا تھا کدابیا دہ گیا سہ لوآك اب دام من صيا دا گيا دم من هاس وه ستم ايساد آگيا موسن من كياكهول محف كيا يا د آگيا

محشريں ياس كيں دم فرياد ٱگي الجعاب يأتون إركا زلت ورازس جب بوجيكايقين كهبيرطا فتتصال ذكرنشراب وحور كلام غداس في يحد

أمشيال اينا بوابر بادكيا بريج و اب لمن أد تمنا دكي ا خال بی ہے سے ایجاد کیس ك بيا موحن مرحب إدا إدكيه

مجھ تفس س ان دنوں انگا ہے جی دل رائي زلف جانا سي تهيس الن تقييبون بركيا اخترت ناس بتکدہ جنت ہے چلئے ہے ہراس

كف ساقى يرجام ما دۇڭگگوڭ تېمە گ بتوسمجو فراموس المصور لون كفرك

اگر گروش سی بے بنیجوں کی شیخ میگوکی طواف کعبہ کا خوگرے دیچھوصد کے ہخ<sup>ودو</sup>

ید مدرا شمان حذب دل کمیسا بحل آما میں الزام اس کو دیتا تعاقب وانا کھیا حذبگ باد کے بمارہ بحلی جان سیفسے یہی اسان اک مت سے بی میں انواز ا

يه مذرا منحان حذب دل كيسا بحل آما

۱۳۹۰ مع بے طعنہ زن مری ناکامیوں کیا ۔ دبجر نمیوں سے تیری کمبی کامیاب تما موں کم میں کامیاب تما موں کم میں کامیاب تما موں کم میں مول میں شعلہ تما وی کا محمول میں تبا

آب کے اجتناب نے مالا دہرے انفی سے مارا ان کی عالی خاب نے مارا غردوز حالب نے مارا بزم مے میں بس ایک میں فحروم یا دایام وصل یا را فنوس جبسا ٹی کا بھی نہیں معتدور مومق از بس ہیں بے شمار گسناہ

میری طرف بھی غزہ خماز دیکین اس منغ پرسٹکتہ کی پرواز دیکین اے ہم نفس زاکت آ واز دیکینا تھاساز گارطسام ناساز دیکینا کرناسمجے کے دعوے اعجاز دیکینا موسن غم آل کا آغساز دیکینا

فیروں پکھل نہ جائے کہیں ماندیکھیا اُڈنے ہی رنگ نے مرانطوں تمانہا دسنام ایر طبے حزین برگزاں نہیں دیچہ اپنا حال زار منج موارفیب کشتہ موں انکی حبنم فنوں گرکائے میج ترک صنم بھی تح نہیں سوز حجمے

دسودیا انسک نداستے گناہوکئے۔ ترجوا دامن توبارے پاک امن ہوگیا مومن دیندارنے کی بت رہتی اختیار ،کیہ خنج ونت تحاسونجی ربمن ہوگیا

نے بخت رنگ خربی کس کا م کاکیم تی تصاکل و اے کسی کی دستار کٹ بیوی فیا مفت اول عن میرط فنق فیجائے دی تفاصد ترابیاں تداوار تک نہ بہونیا

بوصنا حال پارے منظور یں نے ناصح کا مُدامانا شکرہ کر تاہے بے نیازی کا نونے سوئن بترں کوکیا جانا

بیکا دی امیدسے فرصت ہے رائن وہ کاروبار حرب و حرما نہیں ہا فید آئی فی انہیں ہا فید آئی فی انہیں ہا فید آئی فی ان خواب پریشاں ہمیں ہا موسمتان الفت تقولی ہے کیوں گئے دلی میں کوئی وشمن ایمان ہمیں رہا

رنج را حت فراہنیں ہوتا حرف ناصح برا ہنیں ہوتا ورز دنیامیں کیانہیں ہوتا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا دست عاضی رسانہیں ہوتا سوتھا رہے سوا نہیں ہوتا صنم اُخر خسدا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا ہنیں ہوتا فرکرا غیبار سے ہوامعلوم تم ہارے کسی طرح نہ ہو ہ تم امرے پاسس ہوتے ہوگویا داکمن اس کا جرب دران تو ہو چارہ دل سوائے صیر نہیں کیوں سے عرض مضطرب موتن

ہم جان فدا کرتے گروعدہ و فاہو تا مرنا ہی مقدر تھا وہ آتے تو کیا ہوتا ایک ایک اواسو دیتی ہے جائے سی کی شکوب قاصدت بینیام اوا ہوتا جنت کی ہوس اعظ ہے ہے کہ عاشق ہو ہاں سیرس می نگنا گردل نہ لگا ہوتا دیوانے کے لم تھ آیا کب بند قبا اس کا ناخن جو نہ بڑھ صاتے توعقدہ یہ واہوتا ہم بندگی بت سے ہوتے نہ مجمی کا فر مرجائے آگر ہوئتی موج د خدا ہوتا

عدم میں رہتے قوت درہتے آسے ہی فکرشم ندہوتا جرہم نہو نے تودل اور اجود ل نہوتا توغم نہوتا

يرا مع مرابس أب أو بم كوج اس في منطنيد سكي الربرس مَهَا كُمُ ثَمِي عَلَى مِنْ تَوْدَ فِرَ اسْسَا رَقْعَ \* جِدًا يد مع كلف عواري يكرشش دار مانتمال فاسي وتخرفه أنسي من كمقول أمير حسيدة من المركب عدم والإزالا بوامسلان ین اور درے نه درس فرا عفا کوسین وی نی تھی دوزخ بلاے نبتی نداسیہ ، بیر مسرز ہونا

بم خاکت میں بھی مل گئے۔ نیکن ملے وہ دل ہی ٹیں رہی رسخش ہاں کی تکا صلات کرده آنجی موی تقریر نرسیما می برایمی رفت بریش آن کرتر کایت که شور حبول ورس زبان بنده موتی گرآئ ببور په مرے زندل کرتا کایت

اس بمجث صحح کی تمرار سبت علط كيونحركبس مقوله اعيارب علط گ یا که تول محسدم امراریسے قلط لاف و گذا ف تومن دینداری غلط

مبرعنيداب س مثق كاالها رب علط ا كرتے بس مجمد مع دعوی العنت و كيار كرت موجوع رازى باتس ماسطح سے تو میہ ہے کہ اس بٹ کا فرسکے دور *ک* 

کی کی گرمی کہ ہو گئے نا جاری سے ہم مثنانى تتى ل يىل بشالى تتى ہنے جو دیمتے ہیں کئی کوکسی سے م منه ديكه ويجدروت بال بالتي اس کویں جامری کے مدر کے بوم زن کی اور زور ترتے ہیں ہے طاقتی سے م وبندگی که هیوث کیے بندگی ہے ہم صاحیے اس غلام کو ارزاد کردایا اورسوك دست بعاكمة س كياعي كياكل تكدكا ويطحة عضل كاتودو الجحة خرزلف سے جربیت انیون میم کرتے ہیں اس بیانا دا دانیون میم الركرم رقص تازه بين قربا نيون ين مم مرخی سیکس کی آئے ہیں جمالانیوں میں

شابته بي برم پيکن «ناسرانه «رشک» ( ميران بي آب دي بشيمانيون ميس مع كَنَّةُ سُكُم مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلِي الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مامد ميك الأولي معيار بالتي المسيح شب الراقعة ن بہیں کتے بن اب *کیا جانے کیا گئے آ*گ الدي ك بيرك بيرك برمالك كويري جن زمان مع عاشق مصدليك كوس تميان الهام المتال المناه معيد المراكب منت يترب طاشفو ل مح نادرا كنت كرسى وتجفينا مسريا بمال نتيكمهر أوازيم بموتجياديا عن فيت في كرحضرت بارساكيف كوش بر سي الله والمريدة والموس في المراد ركمنا يُرا ركي يث الزام بيسندگو وه ما جراح لائق تشرح وسايعتين ڈرتا ہوں اسان سے بحلی نزگر ہڑے صیاد کی مگا ہ سوئے آمشیاں ہن لك عالية شائيرة الحدَّد في دم شب أذاق ا صع ہی کونے اُوگرانسا : فوال بہس را سے مگلے تام ہوئے اکھواب س كتے ہیں تم تو تہر شن نہر اضطراب ب تجرف وه رئيس فتل سب اخبناب من تقدر کھی بری مری تدبیر بھی بری موتن غداكو بهول كئے اصطراب میں یهمسجود پایش صنع پر زم وداع نتیج النے وہشکوے کرتے ہی کس ادارے ساتھ بے طاقنی کے طعنے ہیں مذرحفا کے ساتھ توتن جلام كي كواك بارساك ملاة اللدرئ أربى بت وسبت فارهيوركر بہاروض ترے سکراکے کے کی نه حامے کیوں ال مرغ حمن کر سیکھ گئی مراب کے لا تربے قربان جا کو جائے دل خیال زلف میں خود رفظی نے قدر کیا مے بیں اں سے وہ سوگرد کھا کے آئے کی أميدتني بحف كياكيا بلاك آن كي كرد ك من ويده خوا في كافتكو وكركم الت ا مبل بھی رو تھی خا ا ارسناکے آنے کی

اورین مایس مح تصویر حصرات ہے بمرتوكل فحواب عامون أناسية تجران الي مأكد والنامن موميم كيأ تجريع عوالان وكم ده ين كر حمد مرصاء تيماران والتي إس كي مرتفول شيخ أكر ، إم نشأ ومن -عاره فوالمي تعبى قيديُ زملان ۾ ريئے البيرة إلى كما كرسيمي حاك مماري في كست العروى يا ور اي نمار مفيلال مون سي أخرى وخت مِن كيا خاكه ملما أمع الله

"اب نظاره بنين ننيز كيا ويحفظ ول توكهال جائع كى كورنيا الحركا ناكرك ناصحادل مرتزاتنا توسجه ابینے که بر - بم زب كه بوئت ايسه يشمان كمريا جمز کالیل کے شن کے سوح بھواہل تیرا بريارساري وشت كايرت كاكتبس جاك يروست سينزب ين قرائي والم بيمربها رآتی وین دشت لذردی موگی عمرمأرى توكتي عنق بتال مي ممن

بال خاك رونه كه اس كومي الكياف ليك أحضى تراك نتر بجائد أيف حِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَبِي اس نِيم مِي طوفا ن نفاك الح محوكه بم تسفيراً مستى يرتقع اكرم ف تنبط اکف رای گرمی محبت که ترسه موخته م

ايد مرب وضعال برشك والنا اب تم سے بھی میل تکلی! دعروا تخ كرتويل ذرا تأصح بينيام رياتي مصے می میں رسوتی ہے بہردہ سری تی

تم اُ اُ سُکُ مُفل سے ذکریتے ی مولکا ئے کھے ہے ہے کہت کو گلہائے تبینہ کی یہ کون کیے اس سے کی ترک فاس نے سجعه : کبیس کرنا موشن قلم بت بر مرد اشت افر رس دو تند و تردم می این افراد می گریم به و ما کنده افراد می گریم به و ما کنده افراد می گریم به و ما کنده افراد این افلات از در به و ما کنده افراد این افلات از در به و ما کنده افراد این افلات از در به و ما کنده او در این افلات از در به و ما کنده او در این افلات ای

از انور ای من الدان کری کے مواک ناکیا مشق میک کارکوری کے انور کی ایک الدی کارکوری کے اندی میک کارکوری کے اندی ک اندی میں میں کے دوائد سے کی میں میں کارکوری کا انداز کی کارکوری کے انجام کارکوری کے انجام کارکوری کے انجام کارک

دل یں اس خرخ کے جوراہ نہ کی ہم نے بھی جاتن دی براہ نہ کی اس بھی کچے ہوتاہ نہ کی ہم نے بھی جاتن دی براہ نہ کی ا بھی بھی کچے خوش ہنیں وفاکر کے جمنے ایسا کیا نباہ نہ کی اس من اس کسناہ نہ کی اس فرنسٹس کسناہ نہ کی اس مرنسٹس کسناہ نہ کی

شد، تم جوزم غرب المحس مراگ کے محرب گئے ہم ایسے کہ انداریا گئے کے میں میں مقرت ہی آگئے کے میں میں مقرت ہی آگئے ک نے میران آپ کہتے ہوئے بلاہ تبال ایس میں معارت ہی آگئے

بدُ حافیال خال بدرک یار مجھ کیا ہے یاس نے کیاکیا اسدوار مجھ وہ رند خکرہ نمش ہیں کرزمرتے ہیں۔ تبلک آکے عرفیال بادہ خوار نمجھ مرکن آپ وکوکا ہوا میں عالمتی زار وہ سادہ ایسے کہ سجھ وفا تفاریحے واب وکے مرتق یکی سبی و لے مرتق یکی سبب کرتاتے ہوار بار جمعے

اگر غفلت سے باز آیا جب اکی میں وظ ام نے کیا کی میں وظ ام نے کیا کی موس مانوں است جی رہ گئی حسرت حفا کی

كان بت سے مرتابول تومين كاكون راق دائى شب بجرين كيا بجوم باب ي ليان تماسا كي مروا كية كية رشک دخن بہانہ تعا تے ہے یہ بی ترسی ہے سے دفاقی ک 5 kg = 4 پر قلفلہ ہے آ مدفقسل بہار کا گرامزاج بیرے دل بے قرار کا وحشت میں بھی درک مجت ہوائیم مذا بلوں نے جوم لیا ذک فار کا الشررے درازی آفاز معسا محلاج وف مندے میں داتاں با میں وہسار گیا و دخیار یار میں جی جا ہتاہے بیٹھ رہی اکھان تا و تصين بخت الكابعي كية تعتب كل يا بوي تح صلح كن تكل عبر تعبّر الله الله افناك مبت كاجرها فون أرافك مل محمول ينها تعامون والدي الما ام یر سے ،ی سیدا کے تم نے تو خود آپ کو درواکیا

چار و کرے درونالال دھے دن ل میم مال دل کتے ہیں لینا جراسی قائل ہم خوش تو ہوجاتے ہیں تیرے دعدہ بطابے

« رتیں آخر ہوئی ہیں فدرت معیاد میں سینکڑوں باتیں ہیں اسپچا و انساویں عمر کو ضائع نہ کر اس گلش ایجاد میں

ر کھیے سری امیر بی ای جا کے سبات سوحر تیں ہیں اور سری التی کے ساتھ

حال سے وگوں کو خبر ہو گئی رات جدائی کی اگر ہو گئی

کم ہے ہیں ہر جند ملا کم بندہ تع

ا کیدود قاتل برکرتے برکس کی کی تاہم المیار کیاہے تحود کیاہے عفلت المیڈنے تا الازاحمال بہیں مجھی کردقت اضطلا

معف کلیف تفس کیدیم سے بوجیا جائے برق نے اک طرز نے تابی مرہ کیفا ہوتی عبل بشان دحدت ہے بہائے جائتیم

نے جانیے اسے بھی *سکٹے و*ش ہو لکہ ہیں گھر اسکے تم ایک ہی عرض بایں ہی آج

اب دہ گل جائے خطر ہوگئ

مرنے بھی زو یکی مجھ محوثی تقدیر مجھ مرا مکھ جرا ماہے وہ قائل کی دن

فدا جان اسباكل الله كيامولي نے ڈھب کا مجھ جش سودا مولیے مهت ول كاله فرا عب و تيكايم لبسك تعلق ان المحول عيدا موابع 今とないでしていかいかりました ، ذرا وم لا سے وے اے حرم حادو میں ماہی ڈھونر آئر کا انسل میں و گیا الميني على ميض مبي ألفه مبي كالمرت موك س دہی جہاں ہیں ہے ترافسان کی کہتی ہے کوہل فر الباز کیا صیاد اسیروام بیک می سے عذایت و کھلارہ ہے جیب کے اسے اوران کیا ول صاف موراً لبيءً أينفانكا يعارو بالمفتيكمون مانال بوعلوه كر مجمعة تقويم أنادرا فدان العجور تحبكو كريا ل عد تغلق بري يودون المكا کوئی عشق میں مجھ سے افزوں نہ مکل سمجھی ساسنے ہو کے معبوں نہ نکلا جُراشور شنتے تھے پہلو میں ول کا جرچیرا تو اک نظرہ خون بکلا بروج مال مراجب خشك محراج للكلك الك بمح كاروال واز بوا فاردا من ے الجحة برك رئے كو چاك كرنے كوكيا كل في كريال بدلا موجهاس کی ہےسیدروزی بارگائش م دہونے قرنہ جوتی شب بجراں بدا سليدے يمور دل كا گرتمارى كا نام ا*س زلف معبر کا : قراب ثنا*نے

قريب حن عير سلمان توعيل في العلال إد عول في تب عربم في کے مذہبی غیرانے کریقہ بینڈ کارا کیٹائیس کیٹائیس دہان بکڑی تو بجڑی تنی فرزیطے وہن جھڑا اندازے بی و مسله مانی ہے نائکا محمد محريدة فأرتبي فأريب مي تما زال رونسي مشيقيت النفي جريروه مجاذكا هو جا محت مستري سيام مريد أرا تسكار عال التي الإلان مع ميز مسيل أني أب برقدم بيه مع تقيمن على **عمليا وال محملا** ا بجركى شب بولى دور قواست درات دوش سے علے بدل تراعى كيتوكون اس بلائے جان ہے انس بیکے کوئرج ، ال مواشعے نے ازک ل مزار کو کی کرو فصل كل ب وشط كفيت عاد كرج ووت ساقى عالا مال بعيماند كرج نهاک ہوگا محبی حسن وسُتُن کا نَجِکُرُا ﴿ یَا تَقَعَّمُ وَهُ سِمْ کَصِ اَوْ کُو فَی گُواہِ مَنْہِیں اغ میں آئے ہوساتھ استھے بھی پیسر لو دوگام سنگ دطاؤس کا جھگڑا ہے جکاتے نہ جلو چلاوہ راہ جرسالک کے بش یا گئی۔ میر گیسا جو کہس بوئے آشا ہ نئی پ ند روز حشر بھی فریاد ہوئٹی مجم سے جفائے یارتے آڑے مری وفا آئی محتاج بهت شم سے مروازمواہے موت آئی ہے مرچرصلا والدہوا

نقش باسے زقد کا سے آرہی ہے مصدا ۔ "دو قدم میں اہ مطے ہے شوق مزل اللہے"

كسكس طيح عد معف تما فأنفائي وكمعنا كمصرن بأركا صيرومين فينستره جن حِن سِي عَلَى اللهِ الرَّحُوا الْمَالِيمِ أسياري والمرسلان والمراج المراجع بى يريخى نسيار مقلاً تقايي فقع ببارام في بيرصو نيوفرا سي بلندآج برايت غيارراءس كردا في ازكواني شهدوارداه مرس عنا أن سنته وي التفيار را مي ب سند وركوا مندرسه شوق أمانتي حیاے مارتے برلا چکیف عین گھ ۔ یقین جوایہ بین یادما المشکر ہے بم كوغربت وطن سي برس سنت والالبس بهدوس بر نگی ہے ویر بہت نام بر کے آئیں۔ وہ خود ہی آتے ہیں قاصد حراکے بلیے م زین چن گل کھناتی ہے کیا کہا ۔ دکھا تاہے رنگ آ ہماں کیے کیے تروی رہے نیم جاں سیتے کیے سی و لالہ وارغواں کیسے کیسے ر مرف کرسکے ہے در د قائل نے و مجھا تمِها رُعِينهيرون مين اص حبي بن مریدا ن سپسیر مغال کیے کیسے بنارا فی ب نترس جونے بن یات کرنے پہنیں یا اکرزبار کھٹی ہے صودت شع ہوں ہرحینا فردنع ہفل دیکھے کرنا ہے کیونکر یارے گستاخیاں سوق کے بھی حصلے کو اُڑھا یا جا ہیئے حال دل کچے کچھے کہا ہے تہ تولائر کے پار بس عبارت ہو جی مطلب پہتیا چاہیے

بيا مرز ميربو اتوخوسيد ہوا ۔ نبان غيرسے کيا نثر ح آرزوكرتے من ابروے کیا قتل میں قائل کے وہ مزادی جو مست کے گذاکار کی تی راہ صوایر ہوں کیون رہے مرشت جبھ آبلہ بالیں کو ترسے ضار کی تھی مكن حيل زم من روشن الغ حتى كوالله بهار ازه آن تم اگر كلزار مي آك عاشق كركيماته ورودا كالتي المومن دها وه ص كرم اجنال دهي مِن مِن مُسلِق ہے کس مزے سے غینیہ وگل ہے گر با جھنبا کی پاک داما نی نہیں جاتی رہ گیاجاک سے وحشت مرگ ساخلی سے بط فارے ہم گوٹ دوامان ضابی سودازده زلفونكانه تما بيض اليك كازاد دوعالم نعا ، گرقيار سي قع صباکی طحے ہراک بغرت گل سے بریگھنے سے سے سرخت اپنی ہیں یادا ڈا تا ہ شیخ اما م بخش نا سخ ساقی بغرشب جریها اَب آنشیں شعلہ وہ بن کے میرے دہت کل گیا اس دشک کل کے جانتے ہی میں گئی ہی اس اور کے مجن سے کل کیا

. طلوع صبح محشرچاک *پٹیمیٹ گر*یال کا مراسينه عصمترق آقاب فع اجراكا خواں میں سے محق موسم بہار آیا۔ شب فراق محی روز انگلار آیا۔ تَد رَائِعٌ مِد مُع كُلُّ مثل إده فواراً ما تمام عرفه س بي جوگئ سيرايتي سنستابيع مكس بنج سي كنؤل كلابكا بريزاس كح بالتين ساغر تراب كا بوكے كل كو عبد بربادى جين ايد آگيا آج مجه کو وخت وحنت می صطف آبا گیا رل چى دل س اسىم يادكياكرت يى الثك معناه بنبرية كرمين أوري وه مرث ر هوا ورمشیار می جو ل تنابے ساتی بھی بزم سے میں ج*س مرزین کی ہم ہوٹ ہا*ں کسان ہیں رفدت بحبى كسى كى گوا دايبها سى بېيس نام بنرا ہی لیب کرتے ہیں مردہ ول خاک جیا کرتے ہیں جان ہم تھے یہ ویا کرتے ہیں زندگی کرندہ دبی کا ہے نام سخت کربخور کو دیامهسته کو اور بچور کر دیا کهستم کم ترنے ہمجور کر دیا سب کو دل بنا عاشقی میں خودمخت ار جوآج ميرگکتان کوبےنقلب چلے كلول كيروه درى كيالمبسين وكي منطور

per per per

نُوق مُصُلْدُ كُرُومِا اللهِ مِعْمِكُمُ لِيهِمَا اللهِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَى عَالَ عَمَا ركى مركوم ما ما والمانكات والمان الموساء المانكان الموساء چھنے عرواں بن عبر طاقی ہے۔ جب تراجاء یہ راسار تطرقا ہے وُرتَى افري اس كوسود وبعي كل كميا العام بود بون منه عين لو رخول ك فرقت قبل رشك صديم بنيس كالمرائيل بم رقيب ي النوس ب ٨ برق تكھنٹوي كيا جوه عده أفرد المجمد سن ماشق كه اس سوال كاسب شهر رجواب إ دیکناتیز دستی ساقی جام کورشک اتاب کیا حن نے اس کو انتخاب کیا حن نے ہم کو انتخاب کیا اتنا توجذب عثق نے بارے اٹر کیا اس کو بھی اب ملال ہے میرے طلالکا افران ى كيمين فوس مريس عيونكا كهال كهال ترا ما شق مجه بكارآيا قيس كانام نداد ذكر حون حات در وكيد اينا جھے تم سرم كل آنے دو

ترکو برے خدا میا نرکریے ہم جدد ترے ہوں فدامرکرے اللہ الرکونے الرکونے الرکرونے الرکونے الرکونے الرکونے الرکونے ا كويا عم فرق كوعيش فيال ف المكندي ميرلاك دورجه ورا كوتيب حلال تكميدي حزن مريّات فين ريّنك يروه بورنبوه باغبان لأكدمحيا بالكفلكين نرجي اخير مي - تگ پسندة گيانداني کا بقول كوشرق بواحا لمرأشنان كا ست ڈرے ہوئے فضایی شیخ وزایہ گھا مجے ہیں ہم الزام یارسان کا سر بڑی امید ہے مزل میں اوا تی ہے بہی لوسا تھ بنا ہے گی ارسانی کا شونیول نے زی کھے کام محلے زدیا ۔ رنگ دیرت سے زمانے کوبد سے زواج کمیں ناکے نے دکھائی نہ بہارتا ٹیر شجوا کے عنق دیا بھولنے ٹیلنے نادیا ''ہ تاک رنہ سکے محفل جانا رمین للک بیر نجی حسرت تھی کوئی حس کو مسلخ زرما مى تى كىدىكى من لاتى بول لفارى مى لىدى ترباد سب كادماغ بى زلا چلغ يركى ادا ده تما نخت كودمون السي الحرب فراق تنى كوئى چراغ مى زلا حَلَالَ باغ جِها ل مِنْ عندليب مِنْ م مِين كو كيول ملے مم كُو داغ مجى نال میں شقق دیدیں کیاجانے کتی دورایا کھلی کچھ آنکھ وہیں جب قریب طورایا ترب بني بيها د تني تخديل من درية من كرم ترك عال بر ضرور آيا

بے بردہ ترے ویکھنے کا وصل کرکے کا دل آپ مری آ تھ سے مجر ہے ، مرا شوق مجنوں نے وہ لگاوٹ کی انٹے گیا آپ بروہ محل کا کہ کے وہ اُنے کئے کہ شکل ہے سہل کرنا تہاری مشکل کا امراس میں اور منا ل بے پردہ ہم سے ہو کے وہ کرنے لکے گا ۔ حسرت کی آنکھ مرحی فیمیا تے تو فوق ا پھان کو ہجرو کو صل میں ہونے لگی تمیز ہے خود ترے نہ آب میں اتے تو خوب تقا حربت بتی دید کی ج تری حلوه گاہیں سمجد دل میں ہم ده مالے می چلے کھنے گئا، کیا منزل میں بے کے بیٹھ کیا ہے، بجوم میں تھکتے ذہم تھ کائے ہوئے کارو ایکے ہیں نقش قدم بچارتے ہیں او محتق میں مث جائے موصلے جسے نام نشائے ہیں بہت بہاری آدے وش ہے مرغ حین مستکوقے دیجیں اخیں کیا شہال کرتے ہیں انداز اطلب سے دیا شمعہ کے جب یا محموصلہ سیں ہیں وہاں کچھ کی نہیں 

ما فركده كدهرة حركاحة ما ركا ول ب كينم باده ويستاس كك كنا كله شاردل كالم منكة خلافية لل فوق على عاديرة كريان من كلك زا بركورند أبجارك لائے ہيں راه يو كنيد كي كراست بيرمعال جي م كِما بول داغ جس كروه حرت وافي مرع عبدك بجانس مجت كارازب الم بب سے اور کیا بے خری نے کیا کیا : فردار کیا بے خری نے أنورُ كَ وَكِ بِنِي جِهِنِ كُارِ ارْمَنْقَ فَ حَرِتَ نِكَ بِرِّ كَلَ بِمَارِي نَكَافِ ایک سی نتوخی خدا نے دی بیع من عنق کو فرق میں انتاکہ وہ آ تکھوں کی فیال کیا خور ديور كي برون ني بيل كدينا وَ لَهِ كَيْسِ الْجِورِ كَي كُونَ بات مِي مِنْ جِع اس کے کچھے ذکرمرا بھی دل ناخادے وقت پر بعبول د جانا م تجھے یاد کہے صبال کمصنوی جش النت میں اوضاطاے ول جبر پر است ارکیا ہکست

آبدودل کی کدورت نے زیا ہی ورت کی دہ فطرہ ہے جو ٹرے حالا تدریا ہوا يعربير لالد وادكويم لناسيا بين آق ببارداغ جزل بيرأ بعركيا مری نجات کچران وانظور نے اند انس ٹراکڑے ہے جس کا تشا برگا رہاں نرجی نصب بے عم کے بیا ن سے سراک کے علیم بی اک اتنان می بمر چلے دامن صحراکی طرف آئی بہار میر ہوا جوش خون سے گرمان ہم مرگئے ماخق الاں توکہا اس مستے سوگئے فقن محر کے دیگانے والے کو خات کی راہیں کوئی ہم سے دیا جانیں غریب انگار والے ل مآه لکھنوي اس گُلٹن ایجادیس رنگ رخ ہرگل میں جین جرگر بلبل نسیداے مکالا وہ وروطلت مرکزی راہیں ہونے کانٹا زمھی آبدا پاسے نکالا

اس میا سے علاج دل شددازموا میر مجی اجھا ہوا بار حواجها زموا

جوش جوں میں ہم نے گرما را کھیا اور اے دشت یترے و اسط وامن بناورا ہا ہے نادول کی جی بھرسی ایٹر جو بہر بے کان کان کم ترکیلٹی ہو كيا زور تصاكيا شور تما اكفار كنون كا في است حضرت ول ديجيس كرامات تمهارى مر می کھنوی کے جا اسلیم کی کھنوی فریاد کئے جا اس مہان تفس خاط صیاد کئے جا اپنے والے میں خدا داد کئے جا اپنے والے میں میں کو والے میں کھیے میں میں خدا داد کئے جا کھنٹ میں خوب مغرب کا کھنٹ ایج با دیے جا کھنٹ میں خوب مار کے جا دیے جا اك جب كما مول الم سوزدل كيتم وه حب رمورا زعمت واسال موجا كيكا بائے کبتک مذیں گھرائوں گانے دشت جنوں اب قد اس جی بنیس ہے کہ بہل جا کو لگا الكيمينيا بول مي خفائوق كادي تركيا بدل كياكه زمانه بدل كي وه دي كار مجمع بيرود كور المي المحادية القاب مي كما

ہمیشہ یاس کے تکے دیجہ جاتی ہے سکوئی امیدہے اِتی دلِ خواب میں می بزم ما تی م کئی ہے یادکس مے زش کو جام چھلکا شیشر متے ہچکیاں لینے لگا جائے منائے ہے کو سجدہ تشکرانہ ہے ۔ سرکے بل آنا ہے زاہد میا نبے فانہ آج کل نکاہ نمطر و وی ہوئی ہی مائی ہے۔ کل نکاہ نمطر و وی ہوئی ہی جائے ہیں۔ کھوں میں میں گردش ہالی ج برواز اولین میں اسری موئی تھیب مسلمیا تفس میں تھے جُوا اُے تیال میم نشع روکوئی ہومیں پیوازہوں آج تک خاک در میجٹ انہوں من ول افروز کا دلوانہ ہو ں مرکع کمبی جیمو نے نہ ساقی کے قدم ليكن وه حوصله وه شكيب نظر كهاب ما ناکرحن یارسے لبرلاہے جہاں ہوقت یارپھا دگ جاں سے قریب تر تىيىم توخاب بىراغرىم كهان کب خامرسش مدها ہوں میں منظر قدرت خساما ہوں میں سبب مشرم التجاموں میں لیے مقیقت نہ جان کے مسلیم لذت تکلیف درماں دیکھ لیس ہوسکے جبتک بیابا ں دیکھ لیس دورے حال رہنشاں دیکھ لیس رہ نہ جائے کار زوئے چارہ گر المفات جرسش وحشت عركبال مراهیں ہے خوت عرض آرزو سنت ہیں گل بھی کھے کے اپن جزئیں کو یاجن میں جاک گریاب مرقع میں

م افتیاریں ہیں د دل افتیاریں چھپ جیپ گیا ہے ناقهٔ ا**یلی** غباری ' اصح فطا معان سنیں کیا ہار میں' کیا کیا خیال حرمت دیدار فلیس تھا مجھے بھی ہاتھ ذرا دوستو نگائے جلو بو ہو سکتے کوئی سینے بہتیر کھا کے جلو ت تکتہ یا ہوں کہیں اٹھ سے نہ و جا و عدم میں ترسو کے در د مجر کو اے لیم ناامیدی نہ کر ا تناایی بدل مجوکو پیرمے دیتی ہے تی گرئی حمل مجدکو کیا تحب حشریہ مو قر**ت** ہو ملنا اسکا فرصت ديد بنين ب تررسفي كاطح کس طرح فرماد لب تک کے گی پیر تسن اور مجھ فرمائے گی و کہاں اے بے قراری جائے گی گریہی ہے ہیں آ دا ب کوست یہ تر ہانا دیکھ آئی کوسے یار ب نے دو صبروقرار وہوسٹ کو جوحرف مدمائے مرا نامشنیلاہے غماز عاشقی مرارنگ بِدیدہ ہے الله رساضيط دا زمجت كرا حنك كليف التماس سب ياك ندعا يريع وخم كاب كوزاغ ارتشكن ميح جاليم كم ك دل ولوانه الميدر لل في كس كن كياكه كع عندليب جن سن كل محي المستن مي ككون ن ك وزنكت بل كمي ظا لم شارباب مری داشتا لیا مجھے دوڑی مجی ہے ڈھو ناہست مردوال مجھے ا فسا نہ گونے اور مبی بے خواب کردیا وہ گم شدہ ہوں سوئے عدم صنطرابیس

میم یاد نجب تک بمن می حوائے نزیگ آئے کسی میول مین اوآئے د ماغ دے جو خدا گفن میت میں میں ایک گل سے زے بریمن کی اوآئے د ماغ دے جو خدا گفن میت میں میں ایک گل سے زے بریمن کی اوآئے اس النق كايرا بوكواين تنس بم كياكيا ببث كروس بي جن مرابع ی شیر مگرامی بوشعن فق شبه سل من شن فهرى تنگرا أن ب مرى آرزوك ول كياكيا جبتومي مي فل منك منك يك يلغ وك بارسيسياك برا بير مرمزل كياكيا مروم صداینی ب ترے دادخواه کی مارا نظرنے ره می حرت تلکاه کی وَنَ مُلَكَّنَت مِهِ وَ فَ وَيَالَ كُلُّ رَ مِي مِولَ مِرْجِ نَ بِطِ كَوْ إِن كُلُوادِ قَ خداہی ہے کد ہے قربہ کعب جاتے تک قدم تدم ہے تصور شرایا ف نے کا قبا کے میکونے کے ہوئی ہے ہی کھال میمنی کھڑی کی جز ں زورآز مائی کمیا دیتی بہتریج دولا موش عشق جین تہمت عبت ہے ہو نیم میار ر

## خوا حرف مدرر وزر

چلا ہے اوول راحت طلکیا شار مان کم دین کوئے مان ال ریخ دیگی ہما میم کمر اسی باعث تو قبل عاشقا رہے سے رقی ہی اکیلے بجرر ہے ہمولامت بے کاروال موکم

ترجى نظرون نديكو عاشق دلكركو كيمه تيرانداز موسيه ما تركونيركو

ہے جٹم نیم بازعبب خواب نازے ، نعتہ توسور اپ در تعتہ باز ہے

بال وبر مبى گئے بہار کے ساتھ اب ترقع بنیں رہائ کی

٧ ضياى تگيضيائی

نہا را ہم سے ہاراتم سے نا اید سے کا حتاب برگو: الله قريد كو الله بتاركرتم بونازك من قوار عول

منيرشكوه آبادي

مع الله عن يغره به جابني فت مرقي مع الاميما بني المنا

وشت جن سے نقش کف یا الجیرا میکنداکہ یا کو ل مرا درمیان عقا بیلی تقی مرا الله مرا الله مرا الله مرا الله من اله من الله من الله

ان كرمات بى د عمرے كى بہار جم عيش مائن كرمارا چن عاليكا شاید بچه یار بی اس کوچین جب اب تک رگ عبان یک نی نشوند فجرا، كيا إحدمر بينيك والمانيان ك البين الكريبان م وصابيل لمي نواب مصطفح فال تنيفية وامن تكاس كم إن زيرو فالحمى وه بالية تجس القه نے کو جیب کو دامن بنادیا مشاطه كا قصور مهى سب بناؤي اس نے ہی کیا نگہ کو بھی کُرفن بنادیا اس سے نہ کرنا تھا مشیقتہ یہ کہا کہا کہ دوسسے کو دشمن بنادلی البته ایک ال ل بے مدعانه تعا کیامکیدوں سے کو مدارس میں وہ نہیں ساتی کی بے مدو نر بی بات رات کو مطرب أمر حركام مي اين يكانها ومسس كے لطف اٹھاؤں كيونكر تاب اس حلوے كى لاؤں كيونكر اس كى يى يا د معبلا ۇن كىونىر يا د نے حس كى عبلايا سب تجھ جرات ميكر عرسي اكراكر بان افسوس مدرے میں ہے با مکل نہاں مزز

اے تابرق مقوری می کلیف در می کمچدرہ کے ہیں فاروش شیاں ہنوز کچھ آگ بری ہوئی ہے ہے یں کی در دے مطربوں کی لے یں بجھے زہر ملا کہواہے کے میں تیجے زہراگل رہی ہے بلیل سے یاری بوہرایک سنے یں برست جبان ہور إب امرارے جام ہے یہ ہے میں برم جم وہارگاہ کے میں ہے مستئ ینم خام کا ٹور میخا نےکشیں مشارم زارکھیں مجمدت يغزل ليحآنت کھ در لے مطابوں کی لے میں محفل میں اک بگاہ اگروہ ادھ*رکریں* سوروا تارے غیرے بجرات بران طوفال او النے سے اسے حیم فاکرہ دواتك عي بهت بس اركي اركي

ده مبارت مین نهیس *وراخارت برنت*ین اور زا بدا بھی آ منگ طی رت میں تہیں تنفيّة زمره اصحاب تجارت مين بنين

ساقی ہے وک غیر ہارے مشام میں ساقی نے فوب واز کہے بارعام میں

صوب نے تیرے آگ لگا کی تقاب میں بمُ كُو تُوْفَاكَ لَطَعَت رُائِكُ مِرْابِ مِنْ

لاستهاقي نے كماحس كے يرجلي من مدند فارع بی بوئے جام سرگا ی سے ول کے برنے میں طلبطار انس کو یہ ہے

ہے افتراع مشک مے لعل فام میں آئی جو آج کام میں صببائے تندو سلخ

متوخی نے تیری لطعت مرکما جاب ہی المنى ندجائ أبحه جوساتي سيشفقه

مرضا روخن بجومدين مرنتك فشيت كيامتكيشول محة بمع كها خانقاه مين

| ُ طَاعْت مِن کِيمِ مِرَاجِ نِهِ لَدِينَ تَنَاهِ مِن<br> | آشفته خاطري وه بلا بع كرشيفت        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| گرکوئی مے بئے بیب دہیں                                  | گریہی ہے ہجم ابرسسیاہ               |
| لطف بے تھنے مدیدہیں                                     | ذکر میراسنو نے مجنوں کا             |
| الفهاف كركه دل بدمرانود كميا جلے                        | ، اصح تری دبا ن ترے بس مرحن ہو      |
| بم تصد خوال كى طرح فسار سسنا تلج                        | افوس اس نے بچہ نہاس تصان ل          |
| م کلگو نریس جنگ رکان تر ملے                             | نیرنگ عنی دیچه که ننطور سے اخیس     |
| وہ اتفاق سے تہیں تہا اگر ملے                            | مفل طرازیوں کے مزے سب دکھاؤنگا      |
| میں کیاکموں کررات مجھ کس کے گھر ملے                     | وہ شیفقتہ کہ وھوم تھی حضرت کے زہدگی |
| اب آپے اس کم کری گے                                     | اتی بی بری ہے بے تسداری             |
| سیم جان کے ایک نا قرار خبار مجھے                        | بزارشکرکه ای گلی می جمیور محی       |
| خراب تونے کیب جلو کہ بہار بچھے                          | جوشورشیں زمچا الهرکیوں برتا         |
| جے عزور ہو آئے کرے ٹسکار جھے                            | بزار دام سے کلا بول ایک ضفش میں     |
| کدان کی برم میں ہو دخل اختیار مجھے                      | بڑے فیا د افعیں شیفتہ خدا ذکرے      |
| میں اہروت ہی تعاضا نرکری گے                             | ي مندر وه كر ليتي يس ومده يه مجه كر |
| •                                                       | •                                   |

مانل دہلوی حنریں شیخ و برمن کے پیملٹ پھیلے کوئ پرساں نہواہم سے گذا گاروں کا مودم برایا در منیانہ سے واعظ دندان قدح خوار کی مت کوم اکیا جيكي تني ذرا أبحد كه وه خواب يراي المستحم السرات كواب مي نشبغم كم ينبير يحمّا میں کسی سے قبرنام ہول طانے میں ابھی گئے ہیں وہ مجھو کو ساکے دیے میں مانگ زا بدنا وال درا سمجھ قرمہی شکایتیں ہیں یکس کی دعا تھے دے میں کیاکہتی ہے برچٹم فوں گرائے دکھیو کرہم نہکمیں گئے ستم ایجاد کسی کو ہم تواس فکر میں ہتے ہی کہا گا انعاف دیکھنے واور محتر بھی کدھرہو آہے مائل کوئی گنا ہ ذرہ جائے دیجینا کام آیڑاہے رحمت بروردگارسے مانل ہمیں قررات کہیں رہ سے کاشی سعدیں جا پڑی گے جو منیا نربدہے الک زکی دیلوی رسواکن جان گئا زیی نہیں پہاں دے بیعث کا الماتہ انہا

کھے ایسے نگ ہی غمر دل سے کری سے کہ ہیں دل کودے کے غرر درگار اس بہلوہ کون مے سمجھ طب کئے میں کروٹ ہم اب کد مرکو دل مقرار لس نفس نفس ب نيم وفا محرك شوق د باں یہ نگر کہ راز دل آشکا رنہ ہو وہ سا دگی سے تغافل کو تاز کہتے ہیں وہ مے حن سے مخبور تھیں کیا یا درجے د**ل کو پرمتوق کہ وعدہ کی وفایا د** ہے وه میراغم هی سنین بوری داستان همی خوش بینصے هو محفل می کوئی بات ہے تہ همیں ہے عشق کی گرشتگی میں ساتھ خور حکایت دل بے اب درمیان سمی د با ن دی ہے خدا نے تہیں ہات ہی میں تو خاک الوانی ہے کارواں زمہی ان کا حب راومی نقش کفت باہو ہے ہر قدم سحدہ ارباب وفامو اے میرین نسکین میرین زان پر بیچ کو کھو لا ہے کہ نے یارب کہ مرے با مُوں کی زنجیر کھے بیتے ہیں اے جٹم مرگیں تری گردش نے کیا کیا ۔ راحت بدیر تھے ستم اسال سے ہم

تدظهدالدين ظهير نقط اک وگی برشوخیوں کے ہیں تکا ن کیا کیا الله شرمگیس بے نهاں کیا کیا عیال کیا کیا رت نے کیا کھدگل کھلائے م بار آگی ب نجداب ی بر فسل فرال کیا تصور میں وصال بار کے سا مان موتے ہیں ہیں بھی یاد ہیں حست کی نرم آرائیاں **کیا کیا** قدم رکھتے ہنیں ہیں وہ زمیں پر بے نیازی سے برها ما تا ہے ای شوق سبعود آستال کیا کیا بہت ظہر کو ہم ادر کے وال مے کسی جرد کر حریفاں با دہ خوار آیا اعباز د لغزین انداز دیجین هربراد، به مجکو گمان نظرر با بات كيا ان سے كور أن العادي ملى الك تب مي دوار بن بي مي الك تب سے بي الله دوار بن بي مي مي دوار بن بي مي بي دوار بي بي مي مي الك تب سے كنه كار بن بي مي مي کئے ترکبوں انجن غیری روداد کیا اب بھی اے آپ کواسٹے کہیں گے 

عبالعلماسي

رشک رشد جال آب دیا دل محد کو اکوئی دلبر بھی ای ل کے مقابل دنیا در کاکوئی مل کی کار کی حدال کے مقابل دنیا درکاکوئی محل کی انہیں جب لے کے سوا مجمد کو ہر صفو سے بدلے ہم تن دل دینا

اسی کے جلوے تھے لیکن صال اِرزها میں اس کے واسطے کموقت بے قار زھا خرام حبوہ کے نقش قدم تھے لالہ وکل سمجھ اور اس کے سوا موسسم بہار نہ تھا

تاسر وه بھی نهجوری ترنے اے إ دصبا يا د گار رونت مفل تھي بروائے كفاك

ہوا کے رخ تو ذرا آ کے بیلہ جا او تیں سیم جع نے چیرا ہے دلف میل کو

خيرالدبن ياس شاگردموس

ربط نیرون بر مما محمد و فاجات م دل می محمور که بر کیارت موکی جاتم میم عنوه و ناز وا دا طعن کے بین بیلے میں محمد ایک دل رجمتے موکس کو دیا جائے مو

علام علی خال حشت شاگرد مون مفعل صعب جول سے ہوئے ایسے کہ دوج طوق این جے سمجھ سفے گرسیاں علا

نظام شاہ نظام رامپوری کون پیساں ہے حال نبل کا نفق مذ دیجیتی ہے تسا تس کا خلاجانے مجکود کھائے گا کیسا یہ جیب جیب کے اپنا او ھرد کھینا منهیر کے سنس سنے وہ افرار کی باش اس طرے کرتے ہیں کہ با ورنہیں ہوتا یموں تورویشے ہیں مر نوکوں سے بہتھے مال ہیں اکمت میرا انكُرُّانُ مِي وه ين زياك لفاكم ويحاج بحدكه جيور ديم سكرك إله ونيا وه اس كارا و مركواد مركو بشعاك إله محمد اوسف علی آن نا طررامیوری بن نے کہا کد دعری الفت سر غلط سے بھے کہ بان غلط اورکس قدر غلط مجمع المات موكد كركب يفلو فيلس وولوك كون صِلا تقي إ وهرد كميد

بنیں م اشک یہ نے اور دیدہ ہجراں منیں بواغ یہ ہے شم دو دہ افج ان غیار دست سے افر اکش جال حوں مناع دردہے آرائین دو کان فراق يرده فدوها ترس ساروح فزاك بم جانت تحاب بقاادري كيسي

٨ كت خرامبوري

صدالد دورجرخ تعاساغر کا ایک دور نکلے جو سیکدے سے تو دنیب بدل می

إمانت كتصنوي

رکمنا قدم اے دل رہ وحث میں سمجد کر زبخیر کا ہے سا منا منزل یکوی ہے

> ر ندنگھنوی

وریرا کھندڈالے کھی شدا تیرا سے بیگانہ کے اعدد ست شامایرا دیدلیائی کے لئے دیدہ مجوں مے خور میری آنکھوں سے کوئی دیکھے مکشا تیرا

نيم مبع جن تک مجھے قبی بہونجا مسلک رہا ہوں سے کم کردہ آشال کا

تعور كيارًا ساقى اللك زديك سكا الحرايا تها المات كرمراع ما كا

العرتمة منوق جامرورى بعرجك كيا بجر إقد زفته رفته كرياب ملكما

تحمي نظب ره عن ذكيا أيف د اغون سماغ إغ راي درہ ہوش بے خودی ہات ہے۔ ساقیا اِنتفل ہے کئی ہی توہے دل ہارااداسس ہے لمبیل! نہیں مکٹا جن مِن جی ہی توہے جن میں جکل جاکے دیکھا گلوں کو نیٹری سی زمخت نہ تیری سی جب ستاہی ہنیں و بت گھراہ کھی کی ایسا نہ ہوس نے کہیں اللہ کی کی د یو انوں سے کمد دوکہ جلی ادبہاری کیا اب کی برس جاک گریاب*ٹ کری*گے رشکی د ملو ی یر مدعی کے واسطے دار درس کہاں بيم رسم ال م تعبى اور تحبى الميدوم الله كون كتاب مزوستى بيال منه س ال دل مرجمي أب سين مح ناله باك دل يرج مراج الراب بين سي مجدين آكے اور بي مالم دكما يئ بت فازكو تر مالم تصور كر كي برار رنگ بدت ب وم می قیادل مرکی کے یہ اندازیں اڑائے ہے کے

## وآغ د بلوى

تمان وشُ وشُ وَ مُن اللهِ مِن اللهِ م

بڑی گرئی تھی دل متبلا کے آنے کی سیرآ رزوس کرد کے حیا کے آنے کی

مرادیں مان رہا ہوں تصاکے آنے کی ابھی توکھیں ہی<sup>لے وا</sup>غ شوخیاں اُن کی

خدا جانے جواب آئے ز آئے کسی کے ول کو ثاب آئے ز آئے قیامت ہم رکاب آئے ڈ آئے

بیامی کا میا سب آئے نہ آئے رہے مخزوں کو اپنے کا م سے کام تم آؤجب سوار توسسسن نارا

یر جمیں سنسر مبار کو ن کرے سنسکوہ روز گا ر کو ن کرے تجہ کو امیب وار کون کرے

ذکر ہرو و نب توہم کرتے آفت روز گارجپ اعم ہو ومدہ کرتے ہنیں یہ کھتے ہیں

میں بت برستیوں سے سلمان ہوگیا زاید ہی ہم میں مبٹید کے انسان ہوگیا ول کتنی نیگوں یہ بیا بان ہوگیا مسجد میں حاک آج مسلمان ہوگیا

کاخر کو عثق کوزے ایمان مرکمیا زندان بے ریائی ہے صحبت کے تصیب اس فیٹے میں سمائی ہے وحست رنگ کو لو اے بتر سنو کہ وہ دائع صفر رہت

یر مدی مغبل میں صبیا یا نہ جائے گا مردوں کی طرح ہم کواٹھا یا نہائے گا تہے قرفاک میں کلمی طایانہ حائے گا ول سے کے اسمی برم میں جایا نہائے گا اے حشرا متیا ذکہ ہم ہیں نہدید تا ز ول کیا طاؤے کہ میں بو محیا یقین یں تربر کرکے اور گنہ کا رہوگیا ک ترک سے تو اگل پیٹ دار ہو گئیا ہرہار تیری جال سے بیدار موکمیا تی سی بات ہد کے عمت کا دموکل وه نقنهٔ حس کاحتریهِ الخنامے تخصر اك حرف آرزويه وه تجه سي ضافحك ستم بی کرنا مجنا ہی کرنا انگاہ الفت کھی نہ کر فا ر لہیں قسم ہے ہمارے سرکی کا سے تی ہر کھی کرنا پنج ے میں ہے۔ گئے تو جیلتے ہیں حضرت کنہیں جی اس محمن میں کی گئے ہمارے بہلو میں مبھو کرنم ہیں۔ ہلوہی کرنا ماری ناصح نہیں برنمام اب سی مضفی کا ذرا تركهنا خدا نكى هى فعنط سخن بيوري كرنا اس طرت بھی خسسدام کر ہاتھا عاشقی کر سسلام کر نا تھا زنده ملینی کانام کرنا تھے تنی زیاب ستم تو حظرت دل تحمیوں دیکھتے ہیں مری صورت کو کیا ہوا نوم مجھے تو تقسد کر تری مہت کو کیا ہوا اس افتاب حشر کی صدت کو کہا ہوا ے الل جم حثم مروست کو کھا ہوا مع حتی مل کا زالے دل مراغ دوست مُعْتَدُا يُرِاكِ وَآغ دل د الله المدار مثن

غضب کیا ترے و درہے براعت رکیا تمام رات تیامت کا انتظار کیا

کسی طبع جو نداس بت نے اعتبادی میں من فانے مجھ خوب شرسال کیا تھے قو و مدی دمدار ہم ہے کونا تھا یکی کیا کہ جہاں کو است اوار کیا بھیا مجموع کے جایا ہے الن کھ دائز ال یہ بھیا چھیا کے محبت کوآٹ کا رکیا ہم ایسے محد نظارہ نہ تھے جو ہوش گاتا سکر فہمارے تعافل نے ہوشیار کیا دہ یات کرج کھی آئمان سے ہو ٹرسکے سٹم کیا تو ہڑا تو نے افقت ارکیا

ول میں کید اعتبارسا آبھیر کھی طال وہ بھی بڑا ہے میری طحراوس بائمال سا دریہ تبارے تعالم کر کمٹی شکنہ عال سا

گرسوال کامیے کوئی حراب نہ تھا تہا کے برق عجلی کوا صطراب نہ تھا عُمِرِکُے و ز مانے کو انقلاب ز تھا

سود ۱ ج راسونا تو مواسر بھی نرہوتا ہوتا جور الفعاف تو محشر بھی نرموتا بڑھ کر قرکہاں بترے برابر بھی نرموتا بہتر تر بہی تھا کہ فدہ بہتر بھی نرموتا گرعنت ہوتا کو کی کیا فربھی نرموتا

الفنت میں کوئی کارنمایا کٹمہوا تھا اتی تھی جل درد کا درماں ہوا تھا گریا ذکیا تھا تحبھی ہیمیاں نہوا تھا نتنهٔ حشرکب المها اس کے خوام ماریے یو چھتے کیا ہو کو ن تصا ہونہ مودہ ہ<sup>واغ تھا</sup> میسے سوال کے معنی دہ مجھ سے کمدویتے

تکاہ خوت ہا ارام بے مستداری کا وہ جب چلے تو تیا ست بہاتھی جارد رطرت

عرض و فايه ديكينا أسكى الاالمص ولعربيب

بے عثق کے جینا مجھے دم جر بھی نہوا ہے داسطے ہرکام کے اک روز مقرر آناج بہاں روز جزا اسے شب ہوا ظالم جرکہا اس کور ہے حن کی ڈبی غارف گرا کاں ترہے کے داغ ریکافر

مِتِهُ مِنْ مِرْمِي عِلْوَفَانَ رَبِّ الْمَشْلِ شَا مِسْتِ مِنْ جِرِسِ نِهِ مِنَا الْفُسِ حَالَا إِسْ وعده فرانوش كالشّرِي تَعْالَلْ

كي كليا بي آثاثًا ي كا حبوهٔ د یحما تری دیمنائی کا يركيا صرمنسائ كا <sup>م</sup> بئ شوخی میں کہا ہے ٹھکین بوگيا نام سنگياي كا ضعف نے دل کو تراینے زویا

اب لطف دیکھنا سمروزگارکا اب مجدكو انتطاري الل انتظار كا د ل و شاع کا مسى الميدواركا

اندار کھے الانے لگا جو ریار کا رستی تھی ایمی یاد وہ راتیں کدھر محکیس ات حیثم مارد مجه تعافل باز ا

کیا میں نہ تھا اس آگ برصلے کوفور إور الخشوا الماكه يهب ألا قصورتما يسبابهي مركمتهي حبنا خورتقا

یاں امتحان برق تجلی صرور تھیا ہم برمدے تھے ان سے تجب چال کرکئے نيكا وآخ صدر منم اجران كادريت

دل فریفته جرمچه کمیاسو تونے کیا بڻ وماغ زي ذلف مشک دنے کيا نفاتوان كومرى شميح أرزوني كميآ

ہیں زمانے میں برنام تیری خرنے کیا غرور کیوں دہوجب ک کسی تیزاتھ لگھے كهلايس ان سيلو وه اوروانع محم سير

يربق بل ديھي گرتي مے كدمراج روتا ہے تھے ال کے دعا وُں سے اُر آج

شوني سے شہرتی ہیں قاتل کی نقرج وه ماتے ہیں اُتی ہے تیا سٹ کی واج

پیکارتی ہے خموشی مری نخاں کاطرح بنگایس کهتی بین س<sup>راز</sup> دل زبان کی طبع البي شيخ سي مصخوارمومغال كيطم تحمی وصلے بھی ہو جائے زیرونیس حلامے واغ مبت نے دل کو خاک کیا بهارة في مرك باغ مين خزال كي طبع ملے وہ تیری صورت تھنچکاں گا مَا نے روک لیا مذ<sup>ب</sup> ل نے صبی کمیا

مھی ک<mark>اتی ہے کچے خود مخود حیاسے <sup>وہ آنکے سکری ہی پڑتی ہے بیار او ا</mark>ل کی طرح</mark></sup> برسدراه موائس كاياس رسداني ركيم موني مرك اتكاروال كاطرح اد الصطلب إلى م سي من عليه عات كرئي النيس سابي ديا حال واسال كي طرح رقیب آہی گیا مرگ ٹاگہاں کی طرح مجحان سے کنے کو انتھے تھے ہم انعلوت میں ندبان فارموني ترعاري لأخسي كه تصالے بحوث في مختر فت ل كر طرح یا ہے ہوئتی تبان سے کے ارمغال کی طبع فدا قبول كرے رآغ تم جوروك عدم فری تو معصفلاً تبلی که دست المین سے ساک بوکر جب اس نے اپنی منو دیاہی کھلاحینوں درنگاہیکم وه هم هی معبون دشت بمیا جنول کوموتا ہے ہم سے مودا تران میں میں میں اور است بمیا جنوں کوموتا ہے میں میں میں میں کیر حیثم آ ہمویس نبطی وحشت ہماری وحشت سے نمانگ جعكى فراحِتْم حناً جوهِي كلُّ لَيُّ أَرْلَ كُنَّ رَزُو بهي برا مرا اس ماب كاتب جو صلح بوجائ حبال الم

ہے جا مہ سازگلیمیں گلہائے دلنے دل کا شامت بہار کی ہے آئی جوہو جن میں پیشوق خودنمانی کیا کچھ حنو سے کے ہے سے ماپ تجھ کو لایا خلوت سے انجن میں پیکیا کہ دل میں آئو تو خاک میں ملاکو سرونق ہو ایجن کی بیٹھوجرانجن میں

اً فا رُسُوق بِي بنيي انجام كي مبدر اس مبت داكى و يحط بحلے فركها ب

ے خانے کے قریب بھی مسید تھیلے کوئر فا سرا میک بو چھتا ہے کہ خضرت ا دھر کہا ۔ مجد بيقب مرك لا ك كي ملي الي دل بي گريار كے بيكان كے يعظم بي ہے بی پاک گریان کئے پیٹے ہی بسی دهشت آبنیل بی که به حماج بهار تم با رحست بوئي اقد به بالاس آيگ که با يگرمری پينے که بانائيں آپ پنر رکه با يگرمری پينے که بانائيں آپ پنر مَكِنْو مِرْدِه كَكُّفْنُكُور تَحْتُ مُنِي ٱين كشى كفني مجع يادة مين شب بجرال بي كسخطا واركئ تنتي مين حطائيلَ مين نا زہے ان کو کرم یک بہیں حبر کا حتا نے چیے جاتے ہیں ناچار میلےجاتے ہی ہم رق زم سے اے یار چے مانے تن الى نكابور كمروار يضعانيل كروي سوسوين تعانل كندموا في كوني بم خطا وارگسندگار چنے عباتے ہیں عبول کرراہ چلے کے ہیں ندر عبثو رو عارون را تعاکسی کی نگاهیں، دل بين سما گئيس بي أميت ي توخيا جو نوٹ کرنٹر کیا مومیرے گذاہ میں اس توبريرم از مجم زايد اسقد البري وطامجي تفركري كعاتى براهي تا ٹیرنے کے منگ وا دف سے کے کی دھوم ہے حشری سب کہتے ہیں ہوں ہے اول ہے فتہ ہے اک ری تفوکر کا سگر کچھ بھی پہنیں ان كوبے تاب محيا كھے ناكيا أنا له ول یه نو کچمه بھی منبوا یہ تو انزیس مجھ بھی بہیں اک بضا تیری جوکچھ بھی ہنیں تورٹ کچھ ہیے اک دفا میری کہ سب کچھ ہے منگڑ کچہ بھی ہنیں

## ۸۵۰ میں وست جنوں سے نوبل ہوں اے داغ کرمرے یاس بجز واس ترکیجہ میجی نہیس

جنوے مری نگاہ میں کون مکا کے ہیں ۔ مجھ سے کہاں تھیدی ہے ہے کہا گئیں حیں دن سے کچھ شریکے موی میری شنجاک اس بوز سے زیس برستم آسمال کے ہیں

بات میری کھی سنی ہی نہیں جانتے وہ بری معلی ہی نہیں الطف سے ہم ہم ہمت ترنے ہی ہی نہیں الطف سے ہم ہمت ترنے ہی ہی نہیں اور گئی وں وفاز مانے سے کم کھیا گھیا کسی میں تھی ہی نہیں دل ملکی دل نگی نہیں تا صح تیرے ول کو ابھی ملکی ہی نہیں داتنے کیوں تم کو بے وفا کہت وہ تکامیت کا آ دمی ہی نہیں داتنے کیوں تم کو بے وفا کہت

کھی فلک کویڑا دل طوں سے کا منہیں کوئٹ آگ لگا دوں قر داغ نام نہیں وہ کا شرک لگا دوں قر داغ نام نہیں وہ کا شرک انسان کے الکاری پہتائم کہا

بياك برديده و دخت مجف تفرينهي و في يا تدكر بيان سه كيد دورانهي و دورانهي و دورانهي و دورانهي و دورانهي و دورانهي دورا

ا بے کسی اِس بھی آئے جاتا ہے خوق نقشہ بجائے جاتا ہے کوئی دامن بچائے جاتا ہے دل ہی قابدے ہے جاتاہے

کتنا با وضع ہے خیال اس کا ہے کئی : الا دمدی مثالے مباتی ہے خوق نقہ مت لے خاک ہاں مددلے نعیت کوئی دامن اس کا کہا تو در کنار اے داغ دل ہی تا۔

رور ہوکے ہم آئے خمار موکے چلے سند نازوالوار سوار سومے چلے کسی کے دل سے تکیٹ قرار موکے چلے

استحمیس سے بہت بے فار موکے ہیئے زی نگاہ بہت ست ی سنبعل کے ذرا نسی کی آنکو میں وہ اُنظار موکے ہے

بحراهی می یہ آندهی اُزجائے گی ینت کوئی آج مجرحائے گی جمان تک ہاری نظرحائے گی جب آئے گی بہاد کرمائے گی گذرنی جوہوگی گذرجائے گی

طبیت کوئی دن میں بھر طبیح تی با رہیں تی وم مرگ تک خواہشیں رہے تا ترا حبوہ تدفیط سے صبا اس گلی سے مری خاک کو دیا دل تواسے واغ الدیشہ کیا

الی زمانه نابا کدار باقی ہے ابھی نظارہ فضل مارباتی ہے ابھی توسندح دل نے داراتی ہے جومنت ہے قوغم بے شما رماتی ہے

العبی مزا کرین آمایر باقی ہے غزاں ہے دیکھ کے دشت سی کھائٹ کا کے وہ چٹم زار کا سنتے ہی ماجرا گھرائے جویہ نہیں ہے تو کچھ مبی نہیں علش آتی المیم کی ہے خدا خیر کرلے جاٹوں کی ترے جن کو ملکے آگ آشیانوں کی دگرند ایک روش ہے سب اسانوں کی

فد آریے انبی اے بانیا کرے بیل ترے جمن کو بھے آگ آشیا قیم قدر ہے تری جاں کانیا انداز دگرندایک روش ہے سب آ

اسه بر ایماندان کا که گئی اب اسد رستنگاری ایم گئی ندت برمسیدرگاری ایمه گئی افتی ارول سے ایک ایمه گئی

مفین وزای سلامی اُلفوکئی ید طرح میمیان اکر لغول کاجال دوریس اس حشامست از نے اس سے رکھنے داغ حبثم دوستی

طاب بيائ والورسي المتحافيل كى

جھومتی آج جلی آتی ہے مفازت سے اُڑی جاتی ہاتی ہے الی کے وشت کس بات من انتدار سے کا شانے کے آج منت میں بحالے کے اے معالمہ سے لگرین إدها کیاکسی متانے سے روز آرمت کی ماین کئی صفافت وہی وحشت ہے آئی ہمار اوی دیرانہ لک چھ میں بہت والغ بہارا تھے بھے

کورگئی وفاکسی خانہ خراب کی گئی کا نہ خراب کی سطح رسے دنگ دنگ سے صورت حجاب کی میں اور گفت گرستم بے حساب کی الدی گڑف کرون کی میں اور کا میں میں اور کی خراب کی الدی گڑہ تروا ق سے بند نظاب کی الدین ہے کل خبر مجھے روز صاب کی

تقوفی میں آئی تھیٹرے کید اضطاب کی اس دوئے بے نقاب کا جلوہ ہوا تھاب تراور آرندو مرہے ملنے کی روز سمشر الے اشاک ڈوب مرتری تایٹرد مکھ لی درروہ جرش میں نے بے بردہ کودیا اے دل کمی کرے نرکوس طول مدعا

تر کو برده میں کما نظام می باک وه کیاج وقت برند ممنی

کہ نشوق ہے الر شاہو تی حال وہ کیا جہ حشریں نہاکھا

ُ ناله رُکتا ہوائقمتی ہوئی فرماد رہے اری اس نزاکت دل ناشادر بے آنے سے داغ میت سے میاہ الکا يسخن إدرب إورب إدرب ہم تکے مل کئے تیامت کے توقیس ایک فتناقاست کے كر كام بس يرفست كے آئ قشت یه صدابیم دونزاکت عم گفی مل کر رودم گرگئے قیامت کے كي تفاجرم وفي لذت مزا كح ك سترك بعدالخائ من حلك لن برًا بره موج محترس م كرب ست كوه وه النند س م كبيرت موهدا كي ك بجیب چیزے یہ طول مدعا کے سے ہے توحشرس سے ورگ از بان ناصع کی فیرکی مدکے رہے یا شب وقت میری تنركت عمر محى نهيس حاسى غيرت ميري میری تقدرے می بنیصورت مری حمياحدا في كا اخرے كدشب تبنيا في فكرب جال اراك نه قيارت ميري وه دبے یا وٰں صِنصِ شرکے در سے تو ہم کو ن سادل ہے کو جس میں میں سرت میری مور انب ہے کہ حس رہیں سے کوہ میزا المنتكى كسى كد الركيمه وكريخى بن بن کے بغ بیزلف تہا ہے پھرگئ استخص تولے کے ساتھ زمری نفرنگئ وقت نظاره کی کشش حن نے کی یہار موکے رہے ہم توجین حمن میں ہے فسروه دل کبھی علوبت الخبن س ہے ا بفرشع کے بروانہ انجن میں رہے زاده من مي ك شعله روم وقت ما شع ترے دہن میں ہے امرے دہن میں ہے زبان دے را مدوکو کہ یہ قودہ سے

اب ده پر کدرج تیاری مان جائیے اندیتری سٹ ن کے قربان جائے اجل مرسی ذکال آئے آئے بعرب راه سے دو بہاں آ گے آ کے بہت دیری ہرا ں آنے آئے نها ناکر دنیا ہے جاتا ہے کوئ وہی رہ گئی درمیاں آئے آئے سافے كان برجى بات ان كو کیل مبائے دم بھکیاں آتے آتے مجے یاد کرنے سے یہ معانقا شوق کا کام ہوا جہاتا ہے سنیورہ عام مواجاتا ہے دل جونا کام ہواجا تا ہے آجل کرست عشاق سے عشق عِنْ عِي مِيمُ طَعْرَعَلَى خَالَ السَيرُ لَكُعُوى رونت گلش جوه رندسشا بی بوگیا میمول ساغربن گیا غنچه گلابی بوگیا

بهمت كل مع محتاب سوارنگ حبور الله محمد المجي نرآ ما ده سودا موكا

مبدین کل کرمیں دہ بلدہ بولا تعدیر نے بیری مجھ رکھانہ کس کا

الراج القد سع جام اختار كياساتى مستحصط طال مجمع انعنال موناتها دما وصال صنم كي ظرور كي الحول فلا المعالب المرمحال موناتها

ہیں نے کی نازی ہے گئی تازہ کہا ہم ارزلت دست ت<sup>ر</sup> شیرادہ کہار

ہرور فرسنہ الله كلوار فين ب الله على ميك ميدي الله الله الله والنفي مع يطاقت كدكن وم المجر بعراري م يتري الله وكالروش بب بندناد سوزان مراہوا کرتی ہے بق ایخ گرمان کی امتیاط اسنے ہے تری ڈلف رسا بڑھ کے قدم کک ایس فاکٹیں ہم بھی فرورا لیکی تم کم واقع دن موزان سے بھر میں مثبتان ہے گری بنگا معلام سے دم مک نفِ بمار جرك رشك ميوا ديكى تن كياآب نے جاتى ہوئى دنيا ديكى خدة گل ہے كہيں الد طبل ج كہيں سيراس ككشن ايجا ديس كيا كيا ديكى آج ماتی میں ہنس گر کھروت باتی ۔ خیرز ندہ سے اگر یار تو صحبت باتی رات صیاد کو کیا گیا نہائے تھے۔ مرات صیاد کو کیا گیات ان کی حکایت اِتی غینرس ساسے اس کا ہے مربے بم عادق سوز بایس تھیں مگرطا تت گفآر بھی دخل اغیار بہیں برم کل ولبیل یا ور کیم سوچ کے اے باد بہاری سا تعیشہ الحق آیا زہم نے کوئی ساغوایا ساقیا ہے تی مفل سے بطے تھم إیا باغ س میول کھیے موسم سودا آیا گرم بازار ہوا وقت تماث آیا سارباں ناقر میلیٰ کونہ ووڑا آما باؤں مجذل کے تھی اِندرے کیا آیا

محاجو نعاک بدن سا غرفزاب بنا سنز پرشکر که ذره سے آفتاب بنا مناوه ملتے ہیں آزا کوئی ہنیں کہنا کوخون عاشق رشیدا حصور ہم تاہیے رونے سے مرے ان کل فوبی کو خبر ہے۔ من کیٹ کر کہ انتکوں بیل بھی رنگ اڑ ہے شمیم گل میں جوملبوس مار کی ہوتی میراکیجد اور نسیم ہاری ہوتی فتوامر المراسيناي مرغان باغ تم كومبارك برسيرگل كائا بقا ايك ين سويمن سن كائل بالآق ب ك دست حنول ما عيداً في كريبان عركك منته علات عاك اسكا گردش نجت کمان بس لائی ہے کماں منزوں وادی غربت سے وطن ورر ہا حلوہ برق بجنی نظر آیا نہ تجبی متوں جائے میں زمیر تجر طور رہا مم عبی موج دستے کا مختل بانان پل میر رات کو دیر تلک اب کا مذکور رہا بكارتاب يرمازاس كى كبربائى كا كداراب محص شوق خونانى كا

عربیز کیوں نہ ہونداغ اسکی بے **مفائی کا حاکمہ** ہے صلہ نہی مدت کی آ**ت ن**ا ٹی کا مرے نعیب یہ کہتے ہیں میرے مالوں سے سے خیال جاری بھی ا رسے ان کا شب صال ببت مم ب الممال م كبو كرجر درِ كوني ميز ابنب مدا في كا المر أمير بمين وانتالي وخت ول ما مدرنگ تماري شكت يا ي كا جب آئی جش بر مرے کیم کی جمت سرا جو آنگہ سے آنو در میگانہ ہوا انصاف جوریارخداسے طلب کیا کم نے بھی اے اتیر بڑا ہا عضب کیا بات رکھ لی مری قاتل نے گنہ گاروں اس گنہ بیر بھے ا را کا گنہ گا رنہ تھا قربہ، یارروز محفر میجیے گاکٹتوں کاخون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہوں کیا رہے گا آسین کا ج آنچے کھولی توکچے نہ دیکھا سی کوسٹ ان سب مائتی ہوا نہ تمرا ہم ان مرا ہم سے آنا کہ ماتھ گیتے مجھے جگا کر ہو زم مبانا ں یں حشر ریا ترثب کا دل کے تھا نیقاضا گرزی شکلوں سے روکا ادب نے زانر دیا د با کر کیا یٹوق نے اندھا مجھے نرسوجھا کچھ ۔ وگرنہ ربط کی اُس سے ہزار راہو تھیں فلک کے دورے دنیا بل گئی ورنہ جہاں بنے بین سے نے فائعا جہتھیں · طاہر س ہم فریفتہ حسن بتا ہے ہیں۔ برکیا کہیں نگاہ میں مبوے کہا گ<sup>ے</sup> ہیں

۱۳۹۹ کے جب فراق میں بھی د مائے وسل سی صدایبی توسفا مرامتی کے ہیں گھراکے جب فراق میں بھی د مائے وسل کے ہیں مواور و مدوور وصل کا قاصد بنہیں نہیں ہیں ہیں جس کے جاتا ہے تالیہ نفط انفیس کی نبار کے ہیں پرنے میں جا ہتا ہے کہ منگامہ ہو رہا۔ اے آفاب حشر منو دار بھی قرہو زاہد امید رحمت می اور ہجرہے ۔ پہلے شراب پی کے مند کار بھی تو ہو كماني موقع منهي ما نتق صورت نو المستحداني و كلي بارے دل سے ملے گازواغ سر قری ہے دہدے اس رہے ذریے آساں مے دہدے اس میں احباب دروول کمرے میں التفات دل دوستاں سے دہرے میولوں میں اگر ہے بو تہاری کانٹوں میں بھی ہوگی خو تہاری اس دل پیر نزار جان صدیے جس دل میں ہے آرزو تہاری مم اورسركة امتحال على المات جاب باؤن جدية ومرك باعاتي تینع قاتل په ادا لوٹ گئی رقص بسبل په قصا لوٹ گئی بس گیاچٹم سید پرسسرما پائے رنگیں په خالوث گئی اس روش سے وہ چلے گلش میں بچھ گئے بھول صالوٹ گئی دم اخرے لازم نظارہ کرانیا خداہے کام پڑاہے بتو خرامیا اتمیر جائے ہوبت خانے کی زیارت کو پڑے گاراہ کمیں کعیسلام کرکئیا

عیون کمبی بے کمبی محبہ سے ب لگاوٹ بہلی موئی بھرتی ہے مجبت کی نظر آئ کس سطف کر جسنجہ الکے قد کہتے ہیں ول ظالم تری آنخوں سے گئی فیند کؤھر آج مانگی ہے دعاکس نے الہی کہ کھلاہے تاغوش تمنا کی طرح باب اثر آج كي تطف كي مجنج الحدد كيت بن ول دِین گردشت بهت دیجه اے جنج گھمنڈ جب میں جانو ں کی شب غم کی سحر پیدا کر تحسی کو کیا مری آنھیں مراول اس ديكها تضدق كرديا ول مگاہیں بول مفیس وہ نے ایادل الميراس إزے ظالم نے ويکھا متعن وکھائی برق تجلی نے داہیں اس ن م ك ترى طبر و كا وس نٹوخی کو فید سیجی نیمی نگاہ میں میں شاد ہوں کہ ہون توسی کی گاہیں اندهیرکوری کے درحتر سے اوس وہ وسمنی سے دیکھتے ہیں کو سکھتے قوہیں مخزشته خاكت مينوں كى إدگار ہوں ي من بوا سانشان *مرمزار مون می*س كما مكاريكه و عالما بكارمون مي یمراسی ٹا ن کر می کے حوصلے دنیکھے بكارتا جع يرساقى كه موشيار مون يَن جوسنت ہوش میں آنے کا تصدر رام وہ یے قرار ہون تیجھے اگر ٹرپ میری قرار بھی یہ یکارے کہ بے قرار موں ی فتنوں نے قدم جوم لئے لغرش کیں بھی ہے تصاحیب کے مینوں کی ہی تنوخی تھی تیامت تری متازادایں مشكل ہے مسجا كو بھى اب جان بچا نا ساقی زمنہ لگائے توراغ سے کہاکہیں خان ہی جب وے نو گلر آسا *سے کیا* 

کیا قدرے فسانڈ الفت کی ایں امیر سیسے ہیں ہم نیس نسٹیں تم کہا کڑو داغ افدوہ ہو چطول کے معمللاتے جاغ محفل کے ول میں آگر دل سے چرائے محفل کے دل نے ارمان بن گئے دل نے ارکان بن گئے دل نے اسکی رحمت سے لولگا کہ امیر آڈے آئے گئی فت خصل کے اسکی رحمت سے لولگا کہ امیر كەرى دەشرىن ، آنكە شرائى موئى ئىلامىي اس مرى مفل يىسوائى دۇ دۇس كى شەپ دى يا ئى شۇق قىمالى شىم مىيىنى نىگا بور سىماتىلى موئى بال کھونے جو بار آباہے گھرکے ابر بہار آبا ہے درد دل میں مری تسلی کو گریہ ہے اختیار آباہے درد دل میں مری تسلی کو گریہ ہے اختیار آباہے تم كو آنا ہے بیار پر عضہ کھ کو غضہ یہ میآرا آئے۔ جے ببل وق و تھے لیے ۔ اوٹی میں بجلیاں ان کے کے اِخْبِاں کلیاں ہوں بلکے رنگ کی جمیعنا ہیں ایک کم سن کے لئے وصل کا دن اور آنٹ مختصر دن محفظ جاتے ہیں اس ان کے لئے آ نکھ اس کو کھو لنی بھی دِ شوار ہو گئے ، بطلے مین میں زگس بیار ہو گئے ہے أنگور ميں متى يوسے ياتى كى جا رونديں جس دن سے تصبغ كئى سے لوار موكئى عنق نے زور دکھا یا تھا آمیر مسکون کو پھنی کیا کرتا ے تیج ر رگزشت بنی می اس کی کہانیان میں

چیتا ہے دلکارنگ کہ فضیط آہ سے حرب نیک رہی ہے اون لگا ہے۔ المة دكدكرمر يعن يرحكم الماس متمن الم قبة كرّا بوا كرقام الم يوجيه بناس ز مانے يوللفت كامال كھي كارسم عنى قديم سوم توف موسكى خخرصے کسی پرٹیتے ہیں ہم امیر سارے جا لگادود ہا تھیجیں ہے عيول كهين كيون يرخ في الكي ميده محدة أبر عقدري منك تم د کھاتے و ہوائت کا دِل ، اور جو مو کوئی کا مرجیعے خانقابون بي جوير بيرتي وبهكي بيكي توبه بجايي كم تفريخي بي يخلف دمت ب دكون برشار باتى ب جلبكس ساب ئى فى الدباقى ب صیا ان مند بندهی کلیوں نے شب کوئس کی جوری کی ہے۔ کر تو نے صبح کو ایک ایک کی بیٹی شزنی ہے عبيال قسي ك منابترى جمن جمعيث ليادستان في كل

## فواجالطاف مين مالي تم نے کمیوں وسل میں بہلو مین کا سمن کو دعویٰ ہے شکیبا بی کا

مجدمیری پے نووی سے تہارا زیار منہیں تم جانتا کہ بڑم میں ایک خستہ جاں زھا

یفے میں داغ ہے کہ مثایا نہ جائے گا الفت وہ را زہے کہ جھیا یا زجائے گا ماتی سے جام محرکے بلایا نہائے مح

ول سے خیال وست مبلا یا زیائے گا تم کو منرا رسترم مهی مجد کو لا که صنبط مصح تند وظرت حوصلهٔ ایل نزم تنگ

الربتير اس كاخطا موهميا مراشكر أى كالمكله بولك و ۽ وعده رنيس عود فاموني وہ رو رو کے لمنا بل ہوگئا كبيس ساوه دل متيلاموكمياً

وكهانا إستام مجيمة رحمول سبب برومنولب يدانا لمرور وه اميد كياحس كيبوانتها بسن بحوق التي يفعت كاوت اليوتاب افعارحاتي سحال

ہم کوجین سے یادہے جاتا بہار کا يُلْنِيح جوحوصلم بوكسي شهرواركا اب مودېشىگى يەم داكىبەل دى بريمت حررنا قاليلا للمستدب

کل دیہجان سے گی گل ترکی صربت ر بونخي أور بي مجه شام وسوكي صورت اک بزرگ آتے ہیں سورس خری سرت

محمرت پیان و فایا ندھ رہی ہے بلیل ب المام المراق من الشاط عفي صل اليده المرقول بسرساك ماني متبار

ب ميمد كم المكل نه مكلي دازوان يحم تجه يا تفي من أب ي طرز نبال عم

المح وع وفقر عق بالك يم اب بها مط بي مايا من مان من المام المحدد ل من والمان من المان من المان المان المان المان المان المان المان الم اب شوق سے بھاڑی باتیں کیا کرو

اب عیرتی سے دیکھے جاکوتغرکہال تيا اس كو بم سے ربط كراس قد كيال يمي ب آج لذت زخم حكركها أن عالم سن تحديد الكرين والكركمال دل لياميما نه مو توزمان ميرا تُركهان آية وقت صبح رب رات بحركهال

ہے حبتجو کو خوہے ہے خوب ترکہاں يارب اس اختلاط كا انجام مورخير آک غرصا ہے کا گرارا ہو نیش عِنْق بم حس به مراب من فرقت بات بي الحافيد بېوتى بنىس قبول د عاترك عشق تى أَمَالَى نَتْ طَالِمُهُ وَ مِنْ رُحُولُدُ تَنْ مِمَابِ

جاك ل سي وع م كرمان بني أكب مزا فغاسوده ابكاوش نهان مهرب حِس مُعْمِ قيد مُحِقِة بِنُ هِ زِيدًا لَ مِنْ بَنِينَ خطيس نكماب وه القاب وعنوال فكي اليے الجعاؤ زى كاكل بيجاں سي بنيتي اب وه اگلی می رازی شب بجران بنین يه تراش ركيمه اس مردمسلمال مي تنبين

لمصنبي كمل سنعلنا غم بجرال مي نبس تعوديا ياس نے دوق اللَّهُ عَارُوسال يال بعي ميكون فريكان سيدل وحني أزاد كس طبع الملى لكا ويث كوبنا وث متحفول رىست واعظاف كن داب كى كليف ناوجيد می قراری تی سبامید ماقات کے ساتھ مالی زارکو کھتے ہی کہ بے شارباز

کی میا نزل مفصود کا پایا ہم نے جب یہ جا ناکہ بیرطافت رفار نہیں ا ات جودل میں چیائے نہیں بتی عالی سخت مشکل مے کدوہ قابل افہار نہیں ا ت منكل محكدوه قال المارينين یاران تیزگام نے مل کوجا لیسا ام موال مرسس كاروان المحمع المص ويس رندون كوابل وعظ يأأب بني فازم بيرمغان رهي درياتكم اين موج كي طنيا نول كل تحقی کسی کی پارمرا یا قدرمیاں رہے رمروتشنه ب مهرانا اب لياحيشن لِعَا توست كوفي إيھے كوكيا كيا تونے فوش ہے اسید خلد رِجا کی آپ کھے کہ کے سکوانے لگے۔ في وفا كا جو بم يماني كي سخت شكل بالم سفيرة تسليم ہم مجی آخر کوجی جرانے کھے ، حمیموں شرصاتے مواختلاط بہت ہم کو طاقت ہنیں حدائی کی نه للآگونئ عارست ایمان ره الحيُ ستسهم بإرساني كي سيدعلى مخمرصاحب ثنآ دعنظيمرآبادي جنائے یار کا دل کو طال ہی گیا ہزار دھیان کوٹا لاخیال آہی گیا دراہی صیس می شیشہ کوئی بہت ساتی ہزار ترنے بچایا تھا بال آپی گیا۔ ا بسرمنان كسموت ويحه جي وفظرتم زيوجت قوير مكم أو وفياركم

أئے آر عومی ہر عبول تے سیکات کی وویصور مینبس زار یاک از کا خضب مگاه نے ساقی کی بندولبت کمیا شراب بعدکو دی پیلے سب کورت کیا کھی خفا ہوتو ہوامری گروں ہے ۔ بیٹوں کی جال نے رب کوخدارِرت کیا انون کی کتاکش مہر مرسکا خود آرنفس می ارث می ا اک عمرے می کلیت جمعے کل شب کودہ ندی ہمجٹ کیا نازک تھا بہت کچھ دل مرا اے شاد محل ہو مذسکا اكسفيس منى هى لول شى كما جاد سيشب شه ده. كميا آئے دبخیرکو استھوں نگا آئے کون کس سے دل س جاد آ کے دوانے کا مرحل وكي يرضي المعلم المعلب محمري وال التم يوا كربنس في الحالي مركس برخاريارك قى مع كام زېركا با ده نونسگوار مي گول دياكتي كم د صوند صوکے آگر ملول ملکوں طنے کے مہنین ایاب ہیں ہم وصوند صوکے آگر ملکوں ملک کے مہنین ایاب ہیں ہم دریائے محبت کہتا ہے مہر می نہیں یا یاب ہیں ہم اے شوق بیر کیے تو ہی تنا اب تک پیر شدہ مجھے نہ خصطا ہم میں سے دل آب تاب نہاں یا آپ دل نیاب رہم مرضان قفن کو پیمولوں نے اے شادیہ کملا بھیجا ہے أُجاؤُ حِمْ كُوا مَا بِوليتِ مِن آخِي سُنا داب بِس مِم

۴۷۳ حن وعشق ایک ہیں ظاہر ہیں فقیط ایں دونام ی اگر شی بے تو کیا اُن کے برابر ہم ہیں عقل سے داہ جر ہو تھی تر دیکارا مے جوں وه قد عظى بوى خود عربي مدر مام ہوں گی زیادہ اس سے مجی عشق میں میک منسائیاں ول نے قرآب مول لیں اینے لئے را ٹیسا ل فضل خزاں ہے پر ملا اس ت خدایتاہ ڈے مند یہ صبا کے بعی گلو بیصنے نئی ہوائی ا حشر میں رند سے خوش صحبت سے سے میوٹ کر يهرسف ال كو د يجد كروين لك دائيا ل دىرى سودا دول بريآ نال نديب يەساقى تغال رسىم كى ریہی جرماماں ہیں بے ذہوں عجے تو پھر محبت کھاں دہے گی بنا چلا وصرراكه كا تو كيا جلا آييخ دل كي مشيكن بهت وقول یک و بی دبائی سراک اے کاروال سے گ بہت سے تنکے ہے تھے ہیں نے نہ مجھ صفعیاد توخفاہو نفن میں گرمربھی جا وُل گا میں نطرسوئے آشیا <sup>ک</sup> پھگی بزار من کرمدا بومجرس بزاردوری بو برب يرب بنواك كشيش حن وعنق من ب مرت تسدومال بي كي ہزار نقش قدم ٹاکر زمانہ استخوں میں خاک ڈائے ہزار نقش قدم ٹاکر زمانہ استخوال میں خاک ڈائے بهت مع مع لمن مع عني وكل بهى تواس باغ كاروش

## چڑھائے جا ہیں گے آگ ہرج ہفیں کی توشیوعیاں ہے گی

الكائت مزج آين كوا أيمنه اي كاب تعدراس كارك ول منعب دراكابوا ربرم سے ہے یاں کو ماہ دستی میں ہے موصی ہے جبرت کر خور اور اللے القی منا دی گئے

بگا ہیاں بیں کچہ ایسے اوا وقازان کے سمائی تعقیماتے ہیں نفزش سے ایک زات تحمی کم نزع میں نوجھا تر مضوشوں نے 💎 نیرفہ قت مبیدا آیا پیعیے نرواز ان کیکے تقراها خامضي بوتاب بازيس كاذر سجما كدركة إراأران كوم فرالان

ول في اللبيس صادق مَنْ كُلُ الْمُصْرِّد تن معنور كرا در با سے بر موتی محل تھا اور ایس سائر دو سے ملا لاريب توفي في يترى" اينر دها يُ مستون كوْ ب إلى جومتيش تفاساني اس زم من وه مجرب كيا

تمنا وُں میں الجعا یا گیساہوں سے تصلونے دے کے بیکا یا گیاموں ا دُھر سے مدلوں کا اِلْحَمِیْ ہُوں کسی مسحد میں بہنکارکیسا ہوں مِن خوداً ما البين لا يأكسيها بول

ہوں اس کوچ کے بردرہ سے آگاہ لپس اغت قدم كيون جانب وير ول مفطرے لیجے اے روق برم

حسين بالداما وي

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو موحواتے ہیں بانام وہ قتل بھی کرتے ہیں توجیہ جانہیں ہما

اک میلک ان کی دیچه لی تقی مجمی وه افردل سے آج تک دمگیسا نه سحر حیثم جاناں ہے نہ تطف تمرُون کی تعجیمی حین میں بدہ زکرے کیا جس فیرکے ذکر میں کرتے نہیں میراوہ محاظ تذکرے آتے ہیں اور نام بنام تے ہی كم بخت ول كوكيون كاوث فينس ت كاوت الكيماة كم دل کو اُما مجکمہ تیر قضا کرتی ہے۔ حن کاحق وہ نظر خرب اداکرتی ہے مخرباوي عزيز لكهوي بليغ مركز كي طرت مائل برواز قعامن للمجمر تنابي نهيس عالم ترى انتخزا في كا متم بجهُ زره محنی به واز جل کره گیا یا د گارحن و مثق اگ د اغ دل ریه گیا مشی کی مبوریاں کی کوکر کہم کہ کہائیں عنقریہ ہے کہ جو بری کو ذکرنا تھا کیا دل سے بایش کرنے والے مجی خرجی بجی تیرے ہرا زاد کو چپ کرکرئی دیجا کیا

1 4 4

یہ تیری آرزو میں بڑھی وسعت نظر دنیا ہے سب مری نگر انتظار میں اے بید لی زیوں کئی ہے کس کی آس توڑ دنیا کے شوق ہے دل اسدوار میں بطاره گرچپ بس كيول ملاج كرس كي توايت كئ كى لاج كري الله لله يعيرو العطابكاران النافل الله يم يربني ابنه تصورت بمنتمانيكم بيخوى كوجيه جانا ن مي كئے جاتی و مجھے كون مجھے ميرى فرويتاہے اك تغبر حسن كى فطرت مين بدلا مو كيا للم جب مرت سكوك الفيس كي كي مون في لكح مرزا کا طرحین محتشر تکھنوی بلایش بے دراؤری ناخاجس جگرراہ وفاین کرواں میرا وفورشُق مي اك اك قدم مرا قيامت تما فن خدا معلوم كيو كر حلوه زار من تك بهونجا زور نظر سے خود بحود بندنقاب کھا گئے " حصد حیثم شوق کا ہم نے انھیں کھا دیا نے میں مثن کے دل داران حیث گیا جمتم و جراع خارت حایا نا چیٹ گیا ا اے محتب خدا کے لئے اپنی راہ لے سرایا تیرے چیڑاے سنجان حیث گیا

م بعى بيشه بين ماغ و دل كوآماد كي حب يه شهرت موني كلي كوميس وي دو ہزاروں مرکیے مجنول کے ایسے والے تھی میں کو بھی انہا سے بہار ا دی یہ بھول ہیں جن کو ایمی عیمانھ اکلی سے اگر کچھ اور ہی قسے مو گئے کلی کے وال دے کے ساغر مجھے کس لطف کراتی ہے، "دیجھتے جاؤ ابھی ہم تہیں کیا دیتے ہیں" جہاں تک بس جلاٹو رفغاں روکیں گئے فرقت یں ذرائ إن پر بدنام نام عاشقی کیوں ہو؟ زخم نکو نازه ه و کیمیں کر در انجیس کیاداد نه دیں کے مجھے ارباب نظر می ہجم یا سجد دم مرکو دل سے ست کی تواب تک آنے کی مرت دیا کوراہ ہے میں اپنی تارنظر کی بنار ہا ہو اٹھاب یہ مرعا ہے بھی سے تری بگاہ طے زات بے محل سے وحشیوں میں ہم ہوگی منسی رو کے رہیں جاکہ گریبان تھے والے كمال بخيه گرزور حنو سريخده زن برگا الني أبرور كهنامرے جاك گرمال م رماض احدر ماض خیرآبادی بعدل سے دار محوال کا یا کلبحہ ترے سودائ کا

۲۲۹ ۔ الشع کمی گھرا کے قریخانے میں ہوائے ہی آئے تو پیمر بیٹید سے یاد خداس من من بن الم ك فرشت و في يكل يتكلف و نق برم من م يها شَخ جي گر گئے تقے وفن مِن سُخانے کا دھے کا رہے گئا رہے تھے بحال ون كاخبصل بازاكك فرالما بهت تيوريان بيصالح مجم - ترب عارى نونل اهيى حيائد في- عام مؤلفي ا رضاعلی و حشت تری سنا: رنتاری سے ظاہر موج دیا بھی زی بنگامهٔ ارائی سے بیدا شو و شرعا ين ساده لرح واقف رم بنانها اقرار عن كرك كذ گار مو محيا بنے گا ڈوق عطاخ واس کا محرکسہ اُشنا فرازی ن خاط دراز کر ناحزور کیاوست آرزو کا درور دل و چرخون کرری ہے سرور مشرت کی خراب فاندي تيراء ماق بكام كياساغ وموكا مطلب بربراغ افزالیش جنن ورز ده ای کیا ب کسیم بهاری وحقّت زیر چیستی جنب جن جست وحقت نے کل محالے ای اوشاری

سلمیٰ کش نومیدی و بدار بیبت میں اس نرگس بیار کے بیار بہت ہیں ملمی بیسے جھایا ہوا آگ یا سکانالم یعنی کہ تمنا کے گر نشار بہت ہیں مالم بیسے چھایا ہوا آگ یا سکانالم كهول كيا سجده إئي شوق كى منظامه الى مده طوفا ن يادب ابتك مين كي عالى الكي كيول مجد كوزخود رفته كئورتى بيات مه برك دل ويزكه بهدوش صباب شومی عنق که مم م گئے رسوائے جہاں منحوبی حن کم سب آپ کو پہچان سکتے اک آن میں وہ کچے ہیں آواک ن کے میں کو مشری تقدیر بدنتی ہی رہے گی نظام کی ترعاد ت ہے مہلتی ہی رہے گی نظام کی ترعاد ت ہے مہلتی ہی رہے گی كياكيا بمورد من النظاره ير فقرب ب كثودن بندنقاب كي ترے پیرکرآتے آتے کمیٹ منو کقاصد سری جان ریا دے مری ل کا امبور مرزا ذا كرحين لحب حب التستخرا بڑھائے وصلے دریا دلی نے ساتی کی وراے جام میں سوبار آنیا ب آیا منائی کیا تمہیں نیز کے عشق کا قصہ تمام عرض انکیس کھلیں نہ خواب آیا مری قیسعہ کا ول شکن اجراعا سہارا ئی تھی آشیاں برجیا ہے

۳۸۱ میری قضایمی رق تمبل کا کیا قصو به نام مغت حبوهٔ جانا نه موگیا وارنیهٔ زلف کانهیں پابیفس کل جب دل میں ہر آگئی دیوانہ موکسیا زاد میات دین سکا قصدول کاتھ اس دیدے جاتے جاتے میں فساز کو س کے فلک نشاط دل کا انتقام گولی سہساتھا جس قدر تھجی زیادہ اسے دکتا یوخدہ کواب نما مبارک ایل در کو بہت زمانہ ہو کیا کہ میں منسی کو راوجیکا ندم ہے کے سرشک میں مجھے فتری کو فلک کو صورتا ہے کو واگر مجھے ڈبو جنگا مزاج حسر فيعنق كوتبهت دفول يه آشيانه ستم ، جين ين هو توسيح سير جي بي كم كيا رُو رُفِي في مراج وجيكا آئینہ حس سے اور کی اعبر اکیات میں ایک عمبر اجوا یا نی سے خودار ائی کا حس کے ایک ایک ایک کا دری آئی ہوئی گڑائی کا حس کے ایک ان کا دری آئی ہوئی گڑائی کا سلید و کرجوں کا آجک تی کو تھی ہے کہ کا تھی جید مجریاں ہوگیا سرخالم کے لئے مجھ چوٹر کے دست جو اب آودامن کی جگ مراکر بیاں ہوگیا ممّاع عشق كابود ل ي بعد كيسا سودا كم محمّ شده كا بموس نبيس المان ال تربين توراز كلوون مبنيل يتن انتح صيمال كوي مجعا اجهادي براقعا اس کے سننے کے مفیمے مواہے محشر ۔ رہ گیا تھا ہونسا زمری دسوائی کا

بور می می می می می مگرده تدسکی می تو کا ننون میں رہاا و ربیشا ن نموا ان كى بزم ناز ميق سانس بجى خ ل نے نہ تى نا كەكت برموں كا ايك تصوير بن كره گھيا . عنق مین سل تعی فراد کی قبلید سنگر یه مری مهت عالی کو گوارانه بهوا ترے ہوتے گل گلش کو من بھو ) قوبہ انجی اسی توہنس قوت تسنیر بہار میں زمین گل بھی زہیں جار دری میٹنول سب کو دیوانہ سے دیہے ایٹر بہار ب روشی قفن میں مح سوجنا نہیں ابریسیاہ جانب گلزار دیجہ کر مبرى سالم قبايس توبزارون مي محر فيسك برتى بى نبير كى في واصلهاك نینت بیقن فکر مان کیاری برم بنین معنوم اب کمیسی مواملی و گلتن بی بیان برق تحبی حیر ایساب سرطور عجمینیس مرے دل کی می گفتگر آئے ہی کی شب الا ول وہ صدا دینے لگے سننے والے رات کٹنے کی دعادیے لگے اغباں نے آگ دی جب تیا نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے ان کے حمل کا مزہ ہودردا گرخود ہی دوا دینے لگے اکتیا ہے موادیے لگے کہا مزہ ہودردا گرخود ہی دوا دینے لگے کہا مزہ ہودردا گرخود ہی دوا دینے لگے بہوتھا تمن کا آنسوہیں تھے۔ بہائے نہ جاتے تو ہرگز نہ بہتے نظیمین نہ جبتا نشانی تورہتی۔ جارا تھا کیا تھیک رہتے ندر کہتے

الماہ ہیں ہوت ہے سن رہا تھا۔ ہیں موسکے واسان کہتے کہتے سے کوئی نقش اور کوئی داوار سمجھا زمانہ ہوا ہم کوجب رہتے رہتے مری ٹاؤاس عمر کے دریا میں ٹانب کنارے بیا کمی نگی بہتے بہتے جل اے ہرم ذراسا زطرب کی حیوا بھی سے اگر دل بعظ بی سن کیں بیٹے جانے کا تواندہ جا کیں تھے محفل سے مراروناشب فرقت تما شا گاه انجم ب مردوس سي آخر كويطوفان يجيفوالے كِيعًا بنده جلائح والتالكاراً مفالها حرى سنَّف تنظين في عالمان تجفي ال مرکال وہ حِل گیا تھوڑی کی وتنے کے گئے ست ی فرش کرجے میں یا تھا با کے مجہ کو لکا لاہے اپنی محفل سے وه نمکیال تنہیں انھی جو ہور کم ی کے لئے د میمون برد بیکن دے اسری کاور تھے خوق ہبار ہاغیں سکتے ہیئے توہیں غربت میں راہ کوئی ہے ناقب سے ب تضميمه ربام مرابم تنفر بمح آپ کو بھولا ہوں وروں کا فسانا یا د ياد گار وسرم يه خود فرا موسني حرى برجه ببراے مراسارے جال بارج کروٹیں لیبتی ہے ونیا اوریا کے دروول آئیندان کودکایا جو خود آرائی نے طفر کھامری آنھوں بیٹ کیبائی نے طور پر تاب رہی یا ندری خیر سگ کید تو دکھلاہی دیا دوق تمائی نے

بے شاندا پی زلف کو چیور اند یکھیے میں دیکھتا جوں خواب پر نیا کھی کھی ۔ اک عمر کاسٹ وی ہے سوا دکٹاہ میں صوتا ہوں شب کو مبیم کے دامان کم کھی۔ صبح وصال دور تواتن نہیں مل رایس ہیں نیع من ی زلف ساوی عدائی میں جس کومٹاتی ہے انفٹ وہ عررواں بہلے ہی کٹ تھی ہے " وی رات میری دہی رات آق کی کہیں بڑھ تئی ہے کمیں مگف گئی ہے ول اپنا خوف البری مصطر کہا تھا۔ رہے جن میں مسر آشاں بنانہ سکے تَا تَا جِيْمِ دَلِ الْ مُرْوَانْ بِيمِهِ مِي مِنْ مُسَى بِدِع مِينٌ تَصُورِ طِلَانَ بِيمِ بِالسِّحُ قفس کی تبلیا اچی بین کوت نشیری سیسی میرسب کید ہے میرصیاد دل برکیا اجازا حا فظ بل حن حليل ما كالحرى فغان میں در د دعامیں اثر بنیں آتا سجوتم بنیں ہوتو کو ڈی ادھر نہیں آتا یرنگ گلاب کی کلی کا نقشہ ہے کسی کی کم سی کا منہ چیر کے یوں حلی ہوا نی یا داکیا روخت کسی کا دیجے وزر خبلیل تومث و مشاجائے گانام عالتی کا

حروم مام جي ساه كرايد. سمونی حسیں ہو ہیں اک نگا ہ کولیا

نیا زمند ہوں کا فی ہے تاز کرنے کو سلام حاکے النیں گاہ گاہ کر لنیا کوئی سنے نہ سنے مجھ کو در دول کہنا اڑ کرے نہ کرے مجھ کوآ ہ کر لینا نابت بنوا نجدین اوک کا خطا کرنا جب یا دیم آجایش طفے کی دعاکر تا وه خوق عبرا دل قدا دب مترابا عا عبائم مع نداعا نظام لآی گذارش می برانہ ما نواگر ذکر حور میں نے کیا عزور تم نے کیا تما فصور میں نے کیا اب اس کوہد دہ دری تحجو یا کیا ورکبو تمہا کے احمالی احمالی کا حربیا فنرور میں نے کما مراغرى تصميرك بثبلب فليساكم ناكر من بن المائح الله المحبية الله روئے رنظی ہے بیسنے کاعمیالم ہے کہ واکٹر کوہم دست اگر بال کھا ساتی کے رم سے روز بے وی سارکا متی مری بهاریه مجهد مخصر بنیس مرسم کل می عبسیانگ، جانجانے کا شیشہ حیکماً ہے کہ مذیوم لے بجانے کا خوب الفرات تری انجانے کا خوب الفرائد مقد خون ہورہ الفری کو دیات کا مرک نے نظرنام ہے بیانے کا مرک نے نظرنام ہے بیانے کا ين حلمل اور كنيجا رب تفنظرا ميرا کہد کی شم سے بروان کر امکن ہے اجبا کیاج نماک میں قریبے طادیا اک ہے وفاکی بارنے سب کچہ صلادیا دامن ببهش *کدیشکار*اغبار کا آنهیں خیالی برانامی لیظیو

ربا امیر تو شخے ہے ایسری کی کہ اللہ کے غم ہوا رہا تی کا مَعْنَظِرُ مِنْ مِنْ مِنْ رَدِهِ وَلِاكْ ﴿ إِنَّهُ وَكُ مِنْ يَعْظُ مِنْ كُمِ إِلَّا لَ مُ عِلَى كَا لَكَ عِلْكَ تَكَالَمُ كُنَّى وَجِالَ السِّيارَ بِوكَ هِوِ مُكْ وَخِ وَآخِياكُ مِن الماه بن شرورة أفياسيه المناس وه آ د می ہند سکر و یکھنے کی ماب نہیں مرت بے الیوں کے آرہے ہیں۔ وہ ہم کو ہم الفیں سمجا رہے ہیں اوآ بھے جاکے جانے والے مہم بھی تھے کچی تری نظریس بهار ایک وم کی ب کال بنس کی تا گئ کهل رہے میں کر مراب ہی سيانه ع كي مرشل شيمن ہم ہیں کہ گلتان کی ہوا دیکھ کہے ہیں إخدا ورومست بن الزب كرنبين مِن يه مرتابون الصيري خريج أداب ۔۔۔۔۔۔ منرل یہ تم ہو نخ کرنزل کو دھونڈنے راه طلب مي انسانوز فتركون موگا رج مرشی کے بیٹ بیٹ ہیں جان کشوں کی لئے پلٹھے ہیں واعظو جیڑو نہ رندہ ل ہیں ہیں است میں است میں است میں است وحقہ ہیں درست وحقہ ہیں کریں ہم گرسیان کے بیٹے ہیں است وحقہ ہیں است و اس ٢٨٤ . كس كايس د تيجينے والامون و جو كليم اگ نظريں مجھے سوطور نظر آتے ہي تسبم تھا اس رنگ سے ان کے اب میں سمجھا کوئی جام جھلکارہیں مے آباد میرے مقدر کی وزیبات حسین آرہے ہیں حسین جاہے ہیں نداشاره مذكفام نه تبسم نه كلام باس يشفط بين مودور نظراتي مي جوسة ومدے بھی بنیں کرتے آب کوئی جینے کا مہارا بھی نہیں مريضول كوتسكيس ذرا ديت عاؤ د عا یستے جا وُ دوا دیتے **جاوُ** تكلتى ماسير مين الثنائي يون بي تم دعا يدد فا ديت جاؤ عبيل مري عائيكا رم ال منم كو تم الشركا واسطا ويت جأدً بوے منے یا کے میں جِلّا ہوا منجانے کو ایک پری منی کہ لگانے گئی دو انے کو كوئى بسي هي معصورت ترصيد قرق مركه بول مي دل مي الماكرتي نيانيكو دم زمنت الخيس كيامات كياياداً آئيندتور ديا يعينك دياشا نے كو ہوس اتنا ترہے اب تک ترے دوانے کو ہے سبق یا د دونا ام کی فراموٹ سی کا اب انکه جراتا ہے بلاتے موئے ساغر کرندوں کی نظر لگ گئی ساقی کی نظر کو وعده رېا نه يا د تعنسا فل شعار کو سکيا اب جواب د ول نگه آنتلا رکو اس گرفتاری دِ میر نیزی میریکے گئے ۔ درفنس کا ہدکھا، طاقت پروازر ہو

بات ما قی کی ناالی جائے گی سرنرکے توبہ توٹ ڈالی جانے گی ساتے باتے ہے خیابی جائے گی آتے آتے ان کو آئے گا نیال عشق کی بنیا و قدا لی صائے گر معسب ای جر کادی نیمی ابطبيعت كيا منبعالي جائے گئ فننسئ تأني تأني حبول الجحيلا ليكيل وشت مجنول س بارآنی ہے برئ سيلي جوصيالان الله الله على المعادر المعام بر سی کل کا لا کی ہے وہ براغ شب تہنائ نے دائے جو تم نے دیا ہے مجھ کو منز ںنے ماؤں حوم کے بوھیا کہات اس شان سے وہ کج یٹے اسمال جلے جب مُر صلورتين عِلْ أَمَالَ عِلْهُ جب بی حلوالهماریمی ایا زماته سه كس ك على ش من رست التك موال يلي آ بھور ٹیں کون آکے الہی بھل کیا الفتابول مي جرد منت جا في كي جو کتے بی خارتھام کے دائن کہا ضلے ول جرالے کی اوا خاص بواکرتی ، د کھے گئے ہیں وہ دردیدہ نظرمے میں

ول چرا نے کی اوا خاص ہواکرتی تھ گئے ہیں وہ دزدیدہ نظرے میلے بارے بردہ اللہ انے کو ابھی کیا گئے جو کے واپن توحدادیدہ ترسے بنیلے شام غرمت کا نسازز ابھی فیڈ کے دکر بر جراول عال وطن با دسم سے یسلے کہ کئی آج وہ بیدرد کائے می کے سبن ہم نہ واقعت سے ترے درد کڑھے بنیلے

منکی دیراه مند مصدمه ول میراه گئی مده کر باشتا بذیر کی محفل میراه گئی مده کر باشتا بذیر کی محفل میراه گئی معلوار تعمیل کرده گئی میراد کار میراد تعمیل میراد تو تعمیل میراد تعمیل میراد تعمیل میراد تعمیل میراد تعمیل میراد تو تعمیل میراد تعمیل میراد

د ال آج تون د قا مور یا ہے خپ و عده عدرنا بور إ ب یکی سرے ہو یکی بورائے ترب ستم كعبدول كا وُضانا فرعق وخرمان روابورائ صِيلَ مَنْ حِيلُ مُشْورول مِن البِينَ المحاور ب برعبت كراه ك الجهام وه جرمجيكو عمات بن بدر بعولول الماك ماسكي رق كاوي سرين كآب عج نف يكل كها ان کو به و ترسی کر مجت بنین ک أفها رطال يرمجه فكررشنا نبس ى دبدركي كليم وحرت بنيارى يا غر هر بو نوق تعالياك نگاه ت زنگت نو بیم ل کی ہے گراہ و فاکی ہے دل بي مجيب كل عن رود كارس اب به طال ب كدتمنا بكل محق بم تم عے نہ تھے قرصرائی کاتھامل یں نے دِ چھا تھا کہ بے منزل تفعیل خضر نے راہ بنائی محصے منانے کی مت ردين ب بيدي يكومياتي المحديث ساست على بنس الياتي ك بے خودی میں بھی بہی تنہ سے ملا ہوئیں سٹیٹے آباد رہی فیر مو جانے کی مت کرناہے توخم مذہ سکا ہے تی ۔ تو بلائے گا کہاں تک مجے ہانے ے بإرمائي كابنت كراتي تطافها عبيل حوفت ك فطعة تي مِن فاند دہ می آنے کو بیں قیاست بھی دیکھے کون بیٹ تر آ کے ول تے داغوں کا بنے وہ رنگیل باغ جصے برار مراک

وہ پیربی حن یہ اپنے غور کرتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ ب شام ہر محرکے گئے ۔ شب وصال کئی داغ دے نے فرقت کا نیا یہ میول کھل دامن سح کے لئے ۔ جلیل دیدہ خونبارسے خدا سمجھ کہوئی ہوند نہ چیوڑی دل وعبر کے لئے۔ اوست نا رکیھ تجھے اپنی خبر می ہے۔ اس پر نظر نہیں کہ وہ عادو نظر می ہے آنکھ اس کی پر دہ دار می بردہ در می ہے يينە سەيرىكك بورىھكوفىلاس دل کی نوشی میپ کارٹٹ آنکھ یارے سنو خی لمبی مخور کا دیس فترم وحیا کے ساتھ خون میرا اگر سٹر مکیسے ہوا عشق کا تاج اسمان سے حبلیل رنگ دے جائے گی حاتیری مشکل آمال کوے خدا تیری چھنے والے بھے خبر بھی ہے جھٹوق یردہ در بھی ہے کھٹوق یردہ در بھی ہے کھ نو آن کا اثر بھی ہے کھ مری آہ کا اثر بھی ہے گئے تماشا کہ دل فکاروں یں نام قاتل کا جارہ گرھی ہے ہومزہ تم ہو اشا دو رخ روش نقا تھی نازاں کے کہے رونی محل مجے سے صفر کا اڑ ہو کے رہا ان میلیل اب تو ہو تے ہل لٹا روم محل مجے سے ہیں کمیا اے جنول کانٹے جود اس گیر تھیں نہم رکھیں گے دامن کو نوہ ہمیں کو دان خدا علی خدا علی میں میں میں ایک اس میں گا قتر المحشر کہاری جنم برفن سے دىجما چىسىن يارطىيىت بىل گئى تى تەبىھوں كاتھا تقورمىرى لرمل گئ

عجب هوصل عم في خينون كا ديكها المستميم برساري جواني لسل وي جب تكفش وردهتي كيگوز مزافقا جب عص أرام به آرام بنس تعک کے بیٹوں قریکتا بعضوں دو قدم کوجیٹ رسوائی ہے نا رنجی ہوتا دے ہوتی رہے بدائی سبگواراہے جوتم سنتے رہوؤ ہا دگی تم جو بھتے ہو بھر کر ہم فرایس کے تمجی یہ بھی کہدواپ زرائے گی تہماری یا دھی عجب اوا سے جمن میں مبارا تی ہے کئی کئی سے یع بوت یا راتی ہے یجھ انتیار کسی کا نہیں طبیعت بہ یہ میں ہے آتی ہے بے افتیا لاتی ہے پھر شوق تما شاسے جا آ ہے گئی سمت سے رفوق طلب مجد کو تماشار بنادے ا دا د اتیری موج ٹراب بوکے رہی جملی وست سے ونیاخ الم کے رہی کھی میں تا ہے کہاں کے دہی میں تا ہے کہاں کے دہی تعالیٰ کے دہی تعلیٰ اللہ کے دہی تعلیٰ میں تعلیٰ کے دہی جاتا ہے کہا سے خواب موکے دہی تعلیٰ میں تعلیٰ کے دہی کے دہی تعلیٰ کے دہی جمن محصول مى ترسى خوشون كلى مى كى بردنگ بى تىراكى مى تىرى كمدويكومكن سے كه مرنابنين كال مرمرك بجريار ميں جين كى ل 

## توكت على فان فاني

٣ أنحول كدور ته حلوله حانات لل تعقا اب تک تراس زین میکوئی اسمان محتا برشاخ برخبرة مراأت إل مذتفا ِ و تکیما مجھے نویا سے نظر درمیاں زکھا م هم میازبال به حرف تمنا نگرال نه تها

يترا نگاهِ شوق كوئي راز دان نها اب كنمسترى كنى ميں يربيوائريان تندير برشاخ سرمتجرت والتي تعليون كو الأل · النيررس بي نياً زي أواب النات -ميرس ول رئيور كاحن طلب ترويك

درد حکریه بی کی کیا ہوگیا

او کشستهی سے سوا ہو گیا اورسی ل و تری نفور میں آج سے کون گر فت اربلا ہو گھیا

Eding of the market who الماري كاسب كوسية فواسي وتولف كا - زکونن خلاصہ ہے اس افسانے کا مندئی تام ہے مرمرے جے جانے کا

تعلق کہتی ہے جصے ول مزے ولوائے <sup>کا</sup> لك معمد ب ن المحت كل المعمد ب المحاف كا تقرقعته غم يديم كدن لركمنا ولا ہرنفس عر گذشتہ کی ہے سیت قاتی

خوزشفله بن ادرواد لي سينا بسے گذر تا آیئندا بنماحس خود آرا سے گذرجا سرجور معی تماث ہے گذرجا

خودرق مواورطور تخلي ستكريها مے واسط خود نگری ای طف دیکھ ا بى بى نىگابور، كاير نفطا ۋېكمانتىك

كيوں جنوں ميرزياياں ميں بہارائي و جمع حيلا ہے مرے دامن سے ريا ميرا

۳۹۳ کے مذہبے خودی رسے قربان جائیے میرائے دل میں کوئی بھے دھو نمر ہماہوا میری ہوس کو علیش و عالم بھی تھا قبول میرا کوم کہ تو نے دیا دل دکھاموا

شق عناكامي كي بدوست كرجيدات ومحميدات كيا

أَسَارِي ، مندين لأث كين ول بيُحد عميا في جمع منظما

معس کل آنی ما اجل آنی کیون در آمندان گفلها ہے ایک در وحشہ اور مرد مرد ا

کی تو بی اور آبہو نجا ایکو نی قیدی جیوٹ کمیا منزل عشق پر تہنا پہو پنے کو بی تمنا ساقہ نه تحقی عندل عشق پر تہنا پہو پنے کو بی تمنا ساقہ اس سام میں آخراک کئی انھی جھوٹ کھیا

کھاک کھاٹ کر اس وہ رہا۔ فانی ہم تو جیتے جی وہ سیت ہیں بے گور و کھن

غرست تحس توراس نه می اور وطن بعی هیوث گیا

ان مُوٹباب كانه مجھے دل كا ہوئى اللہ اللہ اللہ على اللہ موتمان كے جوث تقا وحثت بقيد جاك بڑيبان وانہيں ديوانہ تھا جرمتقد اللہ سوشس تقا

ہمال خود رخ یے بروہ کا نقا ب ہوا نئی اور سے نئی دخن کا حجاب ہوا اللہ اور سے نئی دخن کا حجاب ہوا اللہ اور سے می

وه حلوه مفت نظرتها نظر کولیا بِکِیهٔ هم هم این فروق منا شاه کامیاب بوا المث کلی مری امید و بیم کی و نیا یه کیا نظام تمن امیل نقلاب بوا گنا به گار بهی دل مرح قصور معاف مطور شوق براندازه مجاسب بوا قضا کومژدهٔ فرصت که فآتی مهجور شهید شمکش صبرواصنطراب بوا

حبوله عنی حقیقت متی حن از بها پیما تشمع جسے م جمعتے تھے شم نقی رواز مشعبکہ آنخوا کے ہم نے ایسے نتیز دیکھیں آنکہ تھل قد دینا ہی بند ہو گا انسا دیما ول اب ل سے خداد کھے ساتی کو تحافی ورنہ محس معلوم نہیں ڈٹا سا ہا رہتا قاتی گوکیا ہی جم بھی سے سنبت تھ دیوا دہما انتحاکس کا ترای دیواز تھا

بوئے خزاں مے ست ہیں یا دہ ہیں اُرکیا ہم توجمین میں سبیطی کہاں کے خارکیا دل ہے تری نگاہ کا مان ہے ایک آہ تک حصولہ امید کیا ظرف امید وار کیا جوغم ہے افرنہ موجوشب ہے سے نہ ہم وہ غم انتظار کی اُسٹی خب انتظار کیا مکس تھا مب امید کا میرند رہی آرکی نظا اس در وال کی کیا بساط شوق کا کارو ہا کیا

وی برق تجبی کار فرما آب ہی ہے لیکن مکا ہموں کو میں ہی نہیں کے بہوش ہوجانا بہارا بنی جمین اینا تفس کی تیلیوں تک سے سیارک عجمت کل کرحمن بردد شام معبانا قیامت ہے میرسخ اداشا جنت کا یعنی مرے راحت طلب کی واذیت کوئی پیوالما

کیا سوال تو آواز بازگشت آئی تجواب مجه سے طلب می سوالوں کا جنون شکوہ ہیداد ہر خلاکی مار افر کے ساتھ گیا اعتبار الوں کا

آغوش فنايس مم بروردة أفت مي الد فتنه وورال الله المحرب بروبا

ہر قا غائهٔ ول کو تو مزوه منزل نے معظم ہررہ گذرغم می نقشش کف باہوجا بر من ل الوس كى ديراند سازى كيدنه و جيد اس محدد امن سے الجستا ہواد اللہ وست شق اس نے حبائے روحین ہاکا بیاماں ہوگیا یہ بھی دیوانے کوئی میرا گرمیاں موگیا الله کیا ہوا وہ زمانہ بیسیار کا اللہ رے اہمام تماشا کے مارکا گل میں ابنیں ہے جوعا کم تھا خار کا ہروزہ حاوہ گاہ ہے ہردل ہے جشم توق شایدی درخورنگر گرم میجی تبیس آنجیس جراک آپ نے ان ان نزکر دیا کلی تڑپ رہی ہے مرے انتیا ہے دور جو حال تھا زباں سے قریب بال ہور بنا يَ عَانشين فَكُ رِكِس مَرْي يارب بجبي جاتي ہے ہر برق الماشاخ نشيمن م دل ستم دومت وه رقیب نوار کین اٹھائے مری وفا کے نا ز میں ہی تفاایک دکھ بجری آواز اب نے مرسے چیم مردہ کمان کھل گیا میری زندگی کا راز کے شب ہجر تیری عمر دراز ایک ہے تیری بات کا انداز صورومنصوروطورارے تور ہو گئی ضرف ہمست ہمواز ره گئی هی جو با زئوں میں سنکست ذكر حبب چطر كليا قياست كالسابت بيرويني ترى جماني تك ر ر باید وسم که به مهر ده لهی کیا معلوم مرب نصیب مین نتی در نسخی معلوم نه انتها کی خرب نه انتها معلوم بوانرراز رضا فاش ده تر مید کنتے

مری وفعا کے سوا نابن حِذاکبوں ہے ۔ اُتری جنا کے سواحاصل و فامعلوم وا د کی شوقی میں دا رننهٔ رنتا رمزیم سیےخو دی کیجہ کہ تا کمر کے حن حیرت آسیرے نمان نه نهی آیری مفل می بی گرفتش بدلدار می آم وه ب خیار سرا دے که جزاف فائی دو گئری و سی می آنے کے گذگار می می گو بینتھے بھی اشھے بھی ہم محفل دشمن میں تیری خاط بلنم الكئة دل زاركي معرب النفي صورت دردهري مشكوه جمير بتان دنزكرتي ظامر درونهال بمرايخ ما نا آہ و فغاں ہم کرتے الکائے کہاں سے تھے کوا ٹرہم دوست منسلی دینے آئے ہے کے دوائل جارہ گرآیا يليخ آئي نفر عزر روزاك تازدا منت مرم قو سها ہی جا ، ہے کشتی اہمتی کچر تو باز ترور اکال عرظ عرفي خرجهان في يولاري ري كے زيروزريم بقتے مذایں آئ باتیں دل کا یته کیافاک مصلے بس نے ول کی بیدری کی ہے ایک امی کا نام تہیں سک کے جوسانسیں ہوئی گئیں ماٹاکہ وہ ہے آ ہوں میں کسی کا نام نہیں آپ نے ٹیورکیوں بدے آ ہوں' دل ہی ہو اینا بس بنیں حیتا ان کی شکایت کیا کیجھے ، بي منم اين دهمن هيرے دوست مير مجھ الزام بنس مركرترے خيال كو النے ہوسے قريں معم جان دسے كے دل كوسنے كوئے توہل

بزار بود جائے کبیں زندگی سول اسکا شرے خفا مرے نامے مون قویں عبرو قرارمترے حرامے ہوئے توہی ان دروعثق ان يركم كى نظر كسب رايخ مِن افتيّار كي وُهاكِ مِنْ تَوْيِل، قآتی بترے علی ہمہ ان جہرای مہی غرضانهٔ ول کا کیا کمنا دہ تھیمبی ہیں یا ہے کہاں خلوت بي بهال حرطوت تحي وه آج تري محفل مهاي ینتی تے بجت آساں کے قرائل سہاکال عمر اس مہل میں جو دخواری ہے وہ فتکل ٹی مل میں ہیں جب ڈدینے والے ڈوب پیکے درساحل دریا کیائے بيريطف أميد وبمركبال درياس ببين اعلى ينتين ده ایک رنگنی نطرے جوسو بہا روں میں دیجھا ہر ن مَری محبت کی خامیوں میں ا دائے حمن **آما**م و <del>ک</del>ھو بهارا في كب بينا م انقلاب بيار مسجه رباجون م كلول مح سكران كو یرشعدے پرکسٹ کھے میرسے ۔ تری گاہ سے سکھلا دسے زملنے کو خيال اربعي كفويا بواسار ببتك اب ان كى ياديعي أتى يحتبون للفي كو الكريم آك لكاكرنه المحاسة كو بكاه تطف زفرا كاه تا زكم بعد ترب كے بم في وال دارا في كو زماة برمر آزار ها مؤت آنی مذدّها ب لياجش ندامت الرب فورمضيد قيامت ت مرد دامل ك · ل جن سے مط اب وہ کا برینہ طست طخے کو توعتی ہے تنظران کی تنظر سے

موش سے نه دوشکا فکرمال رہ نیجائے '' خلوت یا دیاد میں کوئی خیال' نیچائے عجزا دھراڈھرغروردونون غیور سے خیور '' دامن مدعا سے دور دست موال می تاہے۔ اک برق مرخوریت لهرایی بوئی سی د محیون رس مونون بیستی کی وی سفا بون جواً في بصدايده وراك امیدی آواز ہے قرانی ہوئی سی یرے دل بربا و کے دصنہ نے سے نظاہر اس افغ میں کلیاں ہے سرحصائی موئی سی آخریبی تورزگ شکن درشکن می*ستمی* أذرده كيون مئ مري أنفتكي تم میں تھا امیردام ترجلی مین میں تھی میری زباں یہ ہے جودل رمن می تھی وہ فئم شم ہے جوشی انجمن میں تھی اس کے سو اہنیں خبر آشیا ں مجھے ا بے بردہ ندکر مارے در بردہ یا دیار وہ کل ہے گل جے تری خلوت میں ارتعا میلا ہوا تھار نگ گلوں کا زے بینیہ كيحه فاكسىأزي كالساهمين مي هي فضل كل خرقرے وشت مرد اواؤك دامنوں کی خبرآئ نے گریبانوں کی حِتْمُ مِنَا تَی کَی وَهُ مُخُورٌ ' نگانی ترب الم بحد نرتی سے مصلحتے موت بالوں کی چکاویا ہے رنگ جمن لالدزارنے چیکا دیاہے رنگ عِن لالذارنے شاید خزاں کو آگ لگادی بہارنے لل ہم شقے فریب تمناہ بے خبر کیا کئے کیا کیا دل امیدوارنے آ يينه طلب فرا كزت تماثاب دادخودنمای ہے وحدت تماست حشری کیور چھیک ندول و سبتے، شان بے نیا دی کو آرزو کے بوالے کے ترا تضور بھی حاب ندائے گا میم ہوش نفتی ہے عاضق کی دنیا سے يم ہوش عنی ہے ماشقی کی دنیا سے

ائمہ امےنت طرشوق الفرناع جائے ہو ُوه د امن بگا ه میں این کبلیاں گئے مو<sup>ر</sup> نشاط آخکار سے غم نہاں ہے ہوئے عبی ہے دل کی وادیوں سے آنھیالی ہے عاب روز كارس محلك مح ياد باركي بنائے عمری خیر ہوکہ آج آء واسمیں هراكيا مول دامنون كي دهجيال الفيلي نه به چید جهد بوش کی که دامنول کی آزمیں جب ہمنے کوئی ٹیانے جی ٹاخ جل گئی تعیر شیار کی ہوس کا ہے نام رق وت طے تومفت زنوں مبتی کی استی دتیا سری لماجانے مہنگی ہے یا جوا جرف اور بمر ندب دا وه مزالي سيم آباری بھی دبھی ہے ورانے بھی تھے ہی لیتی سے او بلندی سے را زبلندی ستی ہے ا اَ كَامِرْضَى كَا كِهِ كِي ان دامون توسنتي سے مان ي شنه بله والآج الم نظر كم يوس بك موناك يترك بغيراً تحول كالمياحا أما جب بمي دنيا نستي تقي اب بمي دنيالسي ي ول ريمناسي هائي يحملي وربتي المنوقص وختك وكتي مكالمرآبات سى نناكھيل ہنے ہتے تتے لئے ہے دِل کا اجرا نانسل مہی بنانہل بہن کا اے وہ آ بھواب یا نی کی دو اوندوائی تری ا فا فی میں میں نسو کمیاد ل کے بہو کا کا ان تھا سائں آئے یں کیا شب<sup>رے</sup> قیامت کے مری نظریر ہیں جلور کئی کے فامسیکے ب تک اَ جائے غم بحر تو شکوه ہو جائے ۔ ایب سن لیں ترعب کیا ہے کہ افسانہ بنے ماب حرت جرم نظاره ولسے دہیم تظارت ایک جبلک کی گنامگار ہوئی بہار ندر تغافل ہوئی خزاں تھیری خزال شہید تبتیم ہوی بہار ہوئے

فده وه را زبیابال ب جو افتا نهوا الدست وخت به وه دره جریابا بوجا ضدے خانے کو کہتے میں لقول اعظ کعبد ستضانے کو کہتے ہیں جو دیران م جائے وه وعدهٔ آسال برائل نظرآم ب اب کار تمنا بھر شکل نظرآمان روتا بنی<u>ں اب</u>ن کی مفل می شماراینا يول بينه بي بم جيساله ع ك عقل اس كم موانبين فرأتيا ل محص یں تھا اببردام تو کلی جن می تقی یے ذوق نظر زم تماثار رہ گی منهر ساہم نے تو دنیا ندہے گی ول کی نستی خراب ہوکے رہی وہ نظر کا میاب ہو کے رہی ختق کا تا مرکبوں کریں برنام زندگی تھی عذات ہو کے رہی عجير شوق ڪِا آلَ دُهُ يُوجِهِ سر بسرا صطراب سرے دنی شِیم ساتی که سی تحیی منور خود ہی آخر تراب ہو کے رسی بے محابی حجاب ہو کے مہی أك نظاره لاسكا ندكوني ہم سے فاتی نہ چھپ مکاغم دوست آردوا کیے نقاب ہو کے ری لم ل ثاخن غم کمی نه محرتا درتا مور) كدرهم دل تبرجاك

## فضل الحن حسبت موماني

جان خزید بن گئ چرت بے قیاس کا اور بھی مٹوخ ہوگیار کی تسے لبابر کا

عثق مي تبراء دل مواليك بأن بيخوى مونق بيربن موي حوبي جسم ازمن

رنگ موتے میں جمی اب طرحداری کا طرفہ عالم ہے ترے حن کی بداری کا

اغ محور الكرياده في يراور كرديا مُوتِّدُ فِي إِداكَ بِسَمُورِكُ وِما لیکن ابھم موق نے مجرر کردیا آخر حضور باریمی به کورکر دیا جه كو تومفت الكون في مشوركرديا

دل کو خیال یار نے محمور کر د ہا ماؤس بوميلا تقاتسلى عال ال مختاخ دستيول كانتفامجه مين حصله بي ابول ع جيب نرسكا ماجر أول حربت ببتب مرتبه عاشقي بلد

م بيش تظريره من نكيس ترا ہمر سر نہ حلا جا دُو الے قبین خبیر تیرا هراه منع جفا يتري برشيحه كيس يترا اقرار کا ير ده ب ألكارنس يترا

مساءماك ابنوق كيسترا المحكول كي تبهرني مب كفول إردة مرفوب تمناب العبرب دل وجال تب ہم خوب سمجھتے ہیں حریت سے تی باقیں

بِنَكُ بِهِ لِمَا يَا بِهِمَ سَاعَرُهِ بِمِنَا مُرْآَنَ ﴿ بِحِرْتَنَى سِرِ ابْنِيونَ سِيَ مَعْلَ رَمَا مُرَآجِ بهمرايا الدروم رماش ديوازاج كه دياب أن النه عال وَالسَّا فَأَلَّاحِ جيد طالب إسد الاسترياد

سبكه زيب الجن كم حلوه جانان آج یه موابع ما بیون رئشه تصمیم کا اثر النك ع من ف كن ي تشاكان وها

و محیٰ ہے ول سی بھی بیتا ٹی روانہ آج ہے و وغ برم مینائی جودہ شم جال ب رایاب خودی وه ترسمتانه آج غرق ب رنگینیوں یں سنیوں پیار حوج فررى س ب كايس سيتالا أرج یں ہی اے حرّت بنیں محوجال فے 1 یے ہریاں وہ کرنے نکے امتنا کے بعد بجورمجه كوجان كح بسدوفا كمح بعد منظوريون كازكه عيان وحليك بعد مجبئ سوال سے أس حثيم النه ميس اتى ، ترى عنق كى اشراعى ك موم طرب ب دل دالميرا بحق ك اے مان ترا تری تقریرا تھی ک اك إلى من مي وعد دل مي مرحود بہلوس ہے کچہ کھ صلت ترامی ک عبرني نهس دل كوترى دز ديده بسكامي ، مِكا بوا ب أرث م كل يمن **عَا** روتن جال يارے بے أبسر دل نے بی تیرے موٹوئی حلین تمام حرت غرورحن سے سوحی اصطراب بے ہوش اک نطریس ہوئی انجماع وعيرة جنم إرى حب دو بحكامال دل کی ہے اختیاریاں نیمکیک خررویں سے یا ریاں نے گئیں۔ شوق کی ہے قراریاں نیٹنیں عقل صبراز ماست مجمعه سرموا دل کی اُ سید وا ریاں نومیکس ابني العنت شعار إن نرمحنس تھے ہو ہمریک ال ان کے سا مرکے بھی فاک راہ بار موسے من کی دل فریمیاں نہ تھسیر عنق می ازه سارای نرهیس دردى غرگسا راي نيخيكس سب عبوداً تجع عرضية

ُ غ**ضب کاروے ، اُس شوخ کے م**ین اس بگاه شوق کیونکر کامیاب شا د مانی مو ہیں درجہ ارز و کی ٹرصیں بےنیاز کی تيراب منبط خوق ياكرسامله ہے وائے عندلیب تری شادما نیاں دجك بهار باغهض مهمان يك نفس ز چیڑے بھٹیں کینیت مہسلے ا<sup>نے</sup> شراب بے خودی کے محیکوسا غراد کتے ہی گردب بادائے میں نواکر او آتے ہیں بنيئ تَى وَيدانى مِينون كَيْنِهِ كَيْ آرزونون سيح أكرتي بين تغدير تكبس وصل کی متی بیان بازت ترب*رگ*یس ورنه بش باركام آن بي تفريل كمس یے زبانی ترجان سفوق بیحد ہو تو ہو سيج مواكرتي بين الخوابون كي تعبرته بي التعات يارتها أك خواب آغازوفا ترزيمتنان ميهوني بين الثرس مجتس تیری بے صبری محترت خام کادی کی کیل وه اینی خربی قسمت یکیوں ننازکر . بگاه یارجے آمشناے رازکرے ترے جوں کا خداسلی درازکرے ، دلوں کو فکر دو عالم سے کردیا کم زا د جوجاب أب كاحن كرشمها زكرت تری نگاه کر الله دانواز کرے امید واربی*ل مرحم*ت عاشقو کے گ**روہ** لاياب والدير كتني خسسداني ے إرتيار حن مشرابي عَسَ ہے سے سشیشہ مکا بی يبرا بن اس كاب ساده ننگير تحشرت کی شب کا ده دور آحست ران فرسخست کی وه که جوابی کیفیت ان کی وه نیم خوابی بیرتی کے اب تک ول کی نظرین ہم غم زووں کوواں بارا یا بی يزم طرب بي وه بزم کيول بکو

اس از نین نے باوصعت عصمت تی کی دسل کی شب وہ ہے جی بی سوق اپنی ہولا کر ستا ہے ۔ شوق اپنی ہولا کر ستا ہے دلتی دل ساری خوجی عاضر جوابی وہ مون دیرا ہے جان خوبی میں وصعت حب کے سارے کتابی اس قید غم مردوں رکا بی

آین وفا مذنطر نے کے گئی ہے مجوری دل خاک بیرلے کے گئی ہے قسست مری محوم اثر نے کے گئی ہے جوزلف تری تا بہ کم لے کے گئی ہے

مرہم سے قسم لے وکی ہو جوسکایت بھی اے ساتی طاں رور تجدیطف نمایت کی رنگین ہے اسی روسے نشا پرغم فرقت بھی اے حمن خیا برور شوخی بھی خالات بھی نازک ای نسبت سے مے کارمجبت بھی

انکوں کو انظارے گرویرہ کرسے میں ہو خوب کارب ندیدہ کرسے میں اور کی درجہ کرسے کارب ندیدہ کرسے کارب درجہ کارب اور کے انہار الفات کے یودے میں اور بھی وہ عقدہ ہائے شوق کو چیدہ کرنے کے ہم بے خود وں سے چینے سکاراز ارز و سب اُن ت عضال دل قودید کرہے سکیں اضطاب کو آئے تھے وہ مسکلہ بے تا ہوں کی دوج کو بالیدہ کرہے یہ ساطرفہ ماجرا سے کرچہ رہ سے لیے وہ کی جان ودل کو اور بھی شور کو کرنے کے مسلوفہ ماجرا سے کرچہ رہ سے لیے وہ کی جان ودل کو اور بھی شور کو کرنے کے میں میں اور کی کروہ کرنے کے دور کو اور بھی شور کو کرنے کے دو

اس بزم سے آزر دہ ندائسگی محبت جہلے کے گلئ ہے ہیں ناکو سے طامت پہلے ہی سے مالوس زکیوں من کددھاکو اللہ رسے کا فرقب اس حن کی مستی

جوچا ہو منرادے اہم اور جھی کھل کھیں تو دشوارے رندوں پرانکار کرم پیکسر دل لیپ کرے دیوانہ ہن سن گلالی کا خودشن کی گت فی سب تھے کوسکھالیا کی عشاق کے دل نازک س شوخ کی خونازک

ریسش حن مراعات چیی جاتی ہے ؟

اس جناجے بالیات نمنا اب کا ۔

اس جناجے بین بشیاتی عفر کاراب فیر بیم سے برچند وہ خام س خطام رکئیں کو بیم سے برچند وہ خام س خطام رکئیں کو بیم سے برخید وہ خام بنیں کتے بنت بین سنظر کو سنم کر بنیں کتے بنت بیم یار سے بالیتے ہیں دن کی باتیں فیر بیم سے حدیث نے جمور میں سے حدیث و عا

رسيد رفيل من المراسي المراس المراس المراسية الم

بغور دارای بنسین دالسیندی ترے عاشقوں کا دیکھے کوئی دیکستنگ دہ شریمی گرکرے ہے تو بلطف ہو سنمندی کہ جہال ہے مرب ول کو مرفرمت سیندی مری مہتول کی بستی سے شوق کی فیڈی

س شوخ به آناب الزام بسیسانی بنته بین بر شفاری سنتی بین باسانی وال نطف سے بید اسے انداز ستم رائی

کن در مبریشیال ہے کامیٹر وفا میری دیچہ اے سم جانان یا نقش محبت ہیں بال صبریں مے بینال کیفیت بینا بی

خیال اِرمین عبی رنگ فیے اِربیا ہے یہ رنگین اجزا میحتی شرم کاربیداہے كرحشيه شوق مي أكرحن كأكلزار مياب ترس روئت ولارا كےتعوركا يہ دا لم فتا تها افرار آسان عردانكارينواكم مرت احار مضطرمينها ن تني مري ايركني تمرتبرا بأرتك ريست فياربداب مفاميري بتكل بجازباني أثمكاراتني ا بیا نہ موکد آپ ملا بھی نہ ہے عرض كرم ، ترك حيا بهي نه يستصح ایی سم کشی کا گلایی نه میمنی اس کے واقا ہے مصلحت شوق کر نہی تم ر ابحرم ناز و اد الهي : منحح تر کا بتا ہے یا د خلا مین زیمجی نمنطورے حوترک محبت ی اسکو رت یا کیاستم ہے کہ اک م<sup>شیع</sup> عی<sub>ر ا</sub>سی مطعنے *تم کوش کامت*ا ق دو م نے حربطف کو مرنگ خادی کھاتھ يول تواوروب على دل بمن لكاوكا، بجھ میں توجہ بات کے اسی جیسی می<sup>ش کو</sup>ی مَكُ سُول نے كياجائے كياد كھا ہے دل بتاب جو قابوس بہیں بھے حس<sup>ت</sup> إ كونس اضطراب كو مزم ، جائ يا ول كوس شنا تسيميت نريجين ألها دالتفات كى زحمت زيخيحا واقف ہیں خوب آپ کی طرز حیاہے تری کین ئرصی تسم ایسا کچی ہوٹا ہے عبدالحرتي مرسب ريخ والمرحيرانيان ي الميدوياس ووفرام لهم الياني الم مِفلتُ إِرِي فكرِب مُكرِث لمريخ اكاتى کہیں گئے امتبار حتم نزات کھی تو اہے دیار شوق میں نے موظم سیامی تا ہے وقارم كرواكرو إك بي قراري مدعولئ وفاكون شكوه ميج جرأت حرس

بنكا وسنوق اس مفهوم بتكين كوا داكر د گران محزر می مون زود سطیفا ذکیه غرار من كى تاير و در م مح حرف كسي أيسانه ويمثن كولمي فرد فاكرف روبروان مح مار آنکه انعالی زمگی، ول مي كياكيا موس وير برمعالي ذركي جبتجو كى كوئي متهب دا شما كى نه محكى . م مے بیجادی ام وفق بھی ک مركذ شتر شب بجرار مين الى ذكري ول كو تعا حصار عرض تمنا سواتيني ورائے مرا کے دہ انکار ذکرتے ول اوروائے شوق کا افھا رز کردے عشاق ستم كش كوروس كارز كراس ہنیار کہ اس پیمٹر پیم کی فوازش يه وجر محسل تي كو النه كار زكرد ہم جررسیتوں پر گڑنا آنا ترک وفائع مرنا بلی کسی مجھ کو یودشوار نے کرف مِمتَابِ إلات أناركا ليكا لش عم مجھے ہے کار نہ کردے يني صربيي براس هريش فا موش كي مسر لجہ تھکا ناہے برگانی کا منك عفيس مجديه كارد اني كا تم جوكرتے قریم كونتا كا في آک اشارہ نمبی ہریا تی کا جب موايسا توعلاج دل شيداً كياربو حن بے ہرکو پروائے تمناکی ہر برق رزان ب كن يرم ماشاكيا بو كرزت حن كى يرثان ندوكي دسى بے تعابی یہ را طرہ کیسکا کیا ہو ب من لیے ہیں رزگر ماوصف عام مم كوتمجيس وه موس كارتو بجاكيا م ېم نوض مدېمال مرتبه عثق کهاف فنکوے تمام شکر کے عنوان مو گئے تحديد لطف إركى لذت بركماكمول ان کی نگاہ قبر کو ہم نے مناکب بميراس طرح أكه خوديبي وه حيران تركيح

فریم کتے ہوگارا ٹوگوارا ہے ہی نامحوار سيم مويد المني مي ميوال الممكن بدهير أكدر دور عربت كي هنش مي حربت ملقديدول بعيرى جان تنابعين وغوف بعكر دسن تحكيس أداري الإنتائل بالتاترين ودوس معاليري بدئ ب آزرو شوق ر ما ميري وعدال والانزل فريب بحرف بم جرك خوگريس فراد نبس كيت النارية وفي مجه بداد باس كيت أتطاربنس بوتآ الشادبنس كرت دينا بمربود لوادوا آخريها داكيا بج ہم ثنا د تنہیں ہوتے اٹر یاد ہتس کرتے ا س بیش کیمیرانساہے راضی بن مرافق کر د قفت بتان مسرحت نامق زخوم الیا أسلُّ حِينٌ كُرًّا في كورِ بالطَّرْبِهِ مَنْ كُرٍّ ول ما يوس أكرد ماه كفيًّا ركر من ه ه ان کا یه د د انکارس اقرار کرلینیا قياست بي تحيي كا دعدة ديدار كرمنيا سحون يأس هي مكن نهتيں أب بم غريبر آكو وه ميرا جيب كو دامن كونعي كلبار كركسيا وه و ن اب یا در ترس مبارخونف کی تحصَّ ہر عقدہ' آ ساں کوبھی دشوار رکتنا مي ايزاديدي كالمستطان م جہے کہ ہوئی کشور حمال کی خربند بيكاريتفسيل بساب إشيحايت سر ایا به و ماکون پیری اب تر بند فريا ذكودل كي تو أن سبنجاب نه بهي چھپ ہندس تھی میں ا<u>نے سے عبت کی نظر</u> ٹرہی جاتی ہے بڑھا رید حرت کی نظر گرمیہ ہے پر دہ دانگار میں تم کل عماب میر بھی ہے صاف نمایاں ہ اجا رت کی خر ما متى دل فكاركر بي خود و بيتراركر محمد تعاني اركو سوق بقات كيانر

غثق بمنفنض موكور محبكر شخاسي بيانون چار کا وروزل موکیدی ایج حینافجول کو مِنْهَالِ بِحَدُوهِ بِي خُوفَ خِنْهَا مُنْهَاكُمُ أَكُلُ فريت عي بمن و بيار سرا كرامتك بدائه وصاررة مجه قام كس مينون إرثه فيعب جلست مريان كميكي أه أبهنا فده ترايا كے فیص محرم نظر السبي أترل شكاته ببوجاؤ تهاينا فأجهر خواب تروش سل ونهار محي بلاكتُّ انْ عُمْ مُنْفَارِهِم مِعِي بين ال الاستجان المراها وترى تطريع سوا توروح شيق، پياري نتڪار بلريسي. ب الكريمي بالمحاق الميارها وبم يحيا الميل اسمائ في المراق المراق المالية يره أي وأرف بم برا تن المعلى بي ركفاه بارشت افلها رانعفا استنساسوا مراوي التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ تم روز گار ہم بھیٰ ہیں بوئي قدر وفاحب أتركا رامتهاسته بہت نادم ہونے آخروہ میص شراح کے نما یال ہو صلار واسے نگا رآمہشہ آہہشہ م في سي منتشر خوشبر الما منه المته تخبت کی جربسلی ہے نہ تکہت ابنے عالم ہ عقے گی بحروہ حیشمر فتنہ کار آمنتامت ملا کرخاک میں مجہ کو تھے ہے تمرم سے ا نه این کے وہ حسرت انتظار فوق الوہ اہم زار محسب ول بے قرار ہو تا ہے۔ خیال اِرجِمعون کار ہوتا ہے یہ ما جرا تھی ہے دنیائے ماسقی میں نیا کہ تا مراد میا ں کا سگار ہوتا ہے صيف كركه آنا توروا ميرب لظب ام مح تغافل کی جفامیرے گئے مقصودجا أناكه ربي مجى يرتوج محضوص يا الداز جفامير كالم ب

۰۱۰ بنت کی ہوس ہوتہ یں کافرا کہ پریشیان ۱۰ سشنے کی خرشبو میں قبامیرے گئے ہے دام كيرس تراك دل الناديج المسام عبد لي والع بمح كيداد مح کسے بدوں سے برکا اور الفت کردہ نفخ علم کرا ہے عرف ان فراد می ہے لطف ظاہریہ کہیں اس کے زما احتر کرو ہ عارضا جستم ایجادی ہے بوس نع كام جال با يا مجت تمر سأرة في يكيا اندسيري أك دشمن الوفاعجم دیکها بی تواهنی ورے دیکھا کرنا رشیرہ عنی بنین سن کورسوا کرنا اک نظریمی تری کافی تقی سے راحت جا کی تھی وخوار نہ تھا مجھ وسٹیمباکرنا عاشقہ حن جا کار کاشکرہ ہے گنام تم خردار، خبر دار نہ ایسا مرنا کچھ سمجہ میں بنیں آناکہ یکیا ہے حس اُن سے مل کریمی نہ اخہار تماکرنا جان يُرغم نع بي الزام لكا إن النس السي الم كوخو في تقدير سي منوب كيا سخت مود مادب المحترات الر بے وفائی سے تر عجر کو موب کیا نظر پیرنه کی اس به دل حرکا چینا محبت کا یہ بھی ہے سوئی قرینا ز عالمونه خاصل ر دانا ما بنينا وه کیآ قدرحانس دل ماشقان کی تناكالينسية ب أك خرينا وہیں سے یہ '' منبورواں ہن جودا میں الررجائ سام اون کایوں ی جمیثا یکیا قرم ہم بیارب کرنے مخ بہار آئ سب خادمان بی تحریم یہ دن کیسے کاش کے بےجام ومینا

بعا ہے ری جاہت ہی نہیں کیے زیکہ میری حقیقت ہی نہیں کیے نزدیک مجھ قدر تو کہتے مرے اظہار دفائی شاید ریمبت ہی نہیں آئے زدیک یوں غرے بے باک اثارے معنل کیا یمری دلت ہی نہیں آئے زدیک عثاق پر کچہ حدیمی مقربے سم کی یاس کی نہایت ہی نہیں آئے زدیک اگلی می دراتیں ہیں نگھاتیں ہن الی کیاب میں وہ حرت ہی نہیں آئے زدیک

کھے الیں دور بھی تر بہنیں منزل مراد کین یہ جیجہ چھوٹ جلیر کارواں ہے ہم اے یا دیار دیجہ کہ باوصت رقع ہجر مسرور ہیں تری خلش اواں ہے ہم بے آبیوں سے جیب نہ سکا مال رو آخریجے خواس محکہ برگال سے ہم بایوس بھی وکرتے ہیس ترزوہ ناز تنگ آ محکے ہیں شکلش استحال ہے ہم بایوس بھی وکرتے ہیس ترزوہ ناز تنگ آ محکے ہیں شکلش استحال ہے ہم

ورنه بمراور کرم یارگی بروانه کرمیا. مرکز الله ومب مدس الربط والواب يي م کیا کریں امر کو جوآ ماد ہُ سووانہ کر تھ دل وحشى كأكسى طرح تقاضا لوّسشةٰ م کو دل نے مجبور سر د یا مستعم کو ۴ منست رئي رمردام بحدت بخرسين كتشف كمس سب میں مشہور کرد السب ترنے مغرور محرویا سرسم فاك رول من آين دي كے جيك ار نے عثق یاری حسرتست آج پيرائس كيا وعده فرداويكو وصل کی بات کارین بن کے بجرنا کھی مالِ وَلَ سَ تَبْسِي أَكَاه كُ فَيْ يَعْ إِنَّ اب تجعی مم کو خبر کیا تقی ز امناد تخیمه ر کھنے نہ مجھ بہ ترک محبت کی تہمیں جس کا خیال مک بھی نہیں ہے۔والمجھے۔ برگانہ ادب کئے دیتی ہے کیا کروں اس محونا زکی مگر اسٹ نا جعم ر کھئے نہ جھے یہ ترک محبت کی ہمیں دلاورتہئیرک۔ خیال یار کرے مستحصے تعین ہوا کون اس یا متبارکے تفس میں مودل لمبل شہید فرقت مکل خزاں نے جونہ کیا تھا وہ أب بہاركرے ہجوم شوق سے کہدو کہ اختصار کرے شەمال ہے کوئاہ ، ناز یار دراز نه میں شار کراوس نه ول شمار کرے نورون ہیں *حد سے ترہے جور بے حسا*ئے داغ ہم نے یہ کہدیا کہ محبت نہ پوسسکی ان کو جوشغل نازے فرصت نه ہوسکی كولم سے عرض حال كى حرات بنوسكى خا موضیوں کا راز محبت وہ یا گئے تصورے تقریر تری حن سخن کی بربات يساك ثنان بيصاخته بن كي

سااس

زُه حائے گی عزت گل ونسری وکن کی سے حین میں این سے تعدر حمن کی ہم نے بے ٹک ٹرا تھور کیا ن کو ڈیٹر آے صنور کی خوك مسرماية سرور تحيسا در و دل کو تری شن انے نر کو خود بیں ہمیں مجبور کیسا د کلیے حسن کا غرور کیسا یہ می اک چیڑے کہ قدرت نے ہیں نے کیا کیا کہ حسرت سے رے عنق میں کیا ہے کیا ہو گئے ہم مسيكارتق إصفا يوهج ہم ووسمع كماس عدامو كئ مم نهجا نا كه شوق اور مرکے گا ممرا تُواک بیکر انتجب ہو گئے ہم جب ان اوب نے دکھے منے الک بساب جاؤتم سيخفأ بوطئيم دم والبيس كئے پرسنش كوناحق ميراب غم كرد حكهيس يبرغال الشقى حتر كشار د بس اليشند كالعاشقي مقصود رملوا فأرى شان ميا بطانيق منطور دلدارى والطف نهان ليال باقى بِ اكسونها أن التكنشان شقى وه هم کها څوه دل کهان انستاننانکوکر اور ہی تھے ہے تمنا زے زندانی می سئ احاب كو احق سے را في كافيال كصبغ تخيخ شكل مرى موحمة سلماني كي ره کيا مل کے ری زم ميں روا د جورات اس ازنیں کو شاہر قاتل بن ویا دے سے مفت جان ٹہیدائ تی نے سختی کو رشک نرنسی منزل بنا دیآ مغوق لقائع إرفيدا ومراديس رے زیب نگاہ یار پر کیسا ہ سے نو فی ہے اک ہیں سے حیا

اب وه طنة عبى بي تويول كركيمي المراس كيد واسط زيقا كريا كلمشن من يارى مرست عالنغراهم قدرب أب وبرا آئي جان کي يا د مرا دل مخبر گي وعوى عمر فراق كا باطل عفر كثير تیرنگاه یار کا مشکل ہے سامٹ میرای تھا جُرکہ مقال مُورکر دل خَرشَ ہواج آپ ہوئے اُئل سم انچھا ہوا کہ ملکت حق عشق میں مینی میں التفات کے قابل فور کھیے۔ حسرت وہ بادشاہ میں سائل کھرکئے رہے موخواب ہوس الل نطا ہر کنزری گیا کاروان مجست مسمجھا سواحن کچ اور کو ائی بیب ن تمنا کر بان مجست ترا نازے حکران مجسع مرجحز حمرست بمی خمکیوں نہو کا چٹم رنگین یا رکو ہے ہیاند تسرخی اشک عاشقان کی بهار مال اور بے مبت کا أب كاالفات سے أركار دور میں حسن ار کے حسست کون ہے رہ سے گا جو مشیار م نے ایسا تھی کیا نہ کری۔ لطف کی ان سے التیاز کوس أَلَى كُوستْ رَمَدُهُ وِما قر كُرِينَ ل بہے گا جوان سے ملاہت مبرمتكل سب أرزو بريار کیا کریں عاشق میں کیا زکریں نوگ میرے سطح وعا نہ کریں مرضىً إركے خلا فسنت نہ ہو إقى بنيس اك تا رعبى وامن ميں جومست اب اہل جنوں فکو گریباں میں تھے ہیں

م ا ناځيمي امرا دول كوث وكام كرو فن كرك أے تمام كرو کار عافق ہے ناتمام سوتم عاشق ہو سے ہنومی ار یر مجیتے ہیں وہ جان شاروں کو لاکھ اس شوخ جنا کارے یہ امیز کرو سٹوق بیر بھی یہی کہتا ہے سابگر کرو مو م وسمے جربی آیزرو فرق لائے نہ مجر موزی مہا می کاب بجایے دل زار کی اصبوری کہاں مک اٹھائے کوئی ریج دوری وہ تہید یے اڑائی سے مطلب کسی شوق نے کی دہوبات بوری تن نے کی خرب نظارہ اِن مرو دے گئے من کی بے تعوری نظراس نغ ہے اوب کے خلات ولے اس نصیا میں کیے خلات ترج برکی وہ روز کرتے ہیں بے رخی وعدہ ہے خلاف حسین کا استان کے ساتھ کے خلاف بے رخی وعدہ ہے شریعے خلات خوق کٹیراہے ہا و حکنے خلاف جھے کی زی دوسنداری کہاں ک کرے گاول انکاراری کہاں ک ہاں کہ تری اشکباری کھاں تک كهس رك عي لي حثيرة نبا رافشا ے گی فقیروں الے شاہ خریاں انتا فل زی خبریاری کماں مجم ہمیں حال دل عرض کرنے زویعی اسمیلاان سے بے اُختیاری کماں ک تناكواس مدير سفي د دے گي ارب من كى بعقرارى مان ك رويه دنيائ تميت عي مرت الخودمندي و موت اريكان ك

ناقيا تجه كومرى سنتى ماي كاتهم آج تزمناب ماغرے مجرا ہے میرا ش کے انکارمرا بجرس کیاکیا حریق ساغر شخے نے د لانی اسطایات کی صتم بمرعانق بحيؤوس كثيركاركهان سحد الم ال درياس الماكي ہے احلوہ سیم کے طلب گارکہاں ہیں عقالے مرے مکسبل میں شوار کہاں میں أك إر يطع ما وُ دكها كر صلك في خوق أن سے مير كہاہئے توجہ نہير تم كم مِنْقَ اب ہے نہ عاشقی کی پھیسس ہم ہیں اور دل سے بید لی کی ہویں عَيْدُ مَتْوَلَّ مِي مُسروة ياس رك خيى سبت گفتگى كى يوس رہ نہ جائے ترے تعنا قل سے مجهیں نمی ہی میں اینے بھی کی ہوس نشق هرخید را م حسب ن ر با پر ما جیونی برابری کی ہوس ہم بھی حاضر ہیں بندگی تے ہے آسياكو ہوج صاحبي كي موس دور بهنجا ہے هرنے ام سے انسا نرآ حن الله ہے یہ کہنا بومراشہ وعثق فكركونين سي سلكانه بوالوحرت خرب عفر اعلم عبانا مذك إراز ترا مٹوق کہاں آرر وکے مثوق ہے جس سے جہاں مست متے دو**ی ہے** حن مے رہیےسے بھی کا فوق ہے ورج زئے عثق فنوں کار کا مرى سادگى دېچه كيا چا بهتا بول وفاتجه سابد فاعابا برك ری آرزو سے اگر جرم کوئی تو اس جرم کی میں سرا طامتا ہوں گیسوئے دوست کی خوشیو محدوما کا گی آہ وہ تحسب بر با د کر بر باونہیں

رہے بہار حمین موکے حب معمن س سے ب وه رونق محفل حس مجن مي زے نفرے جو درے مال کو تفید وه ابتری جوزی زُلف پُرِشکن مِن سِرْ ت ذكوني محيول مين مادين من سط ودر كالم يت وقع الما أله تسكافون في جرفيفي عنون بهي بالوكرا فبب بمسرت كالتيازز كحجه شيخ وترمن مين آيخ جونعجى انعاجي المائي الماكية الران ہویل سوز عنم کی یہ کٹریش کرد ان عارفیوں ا ثرَّتُنَا مُل مُارِي شِبْ مَا رَائِحِ مِنْ فَعَمَّا ومحبيد ولكنش وحبا لفزائك كوئي حسن كالأجرا الم فرمقدم والدرك من والدهر كالمرا الراكيات وصادة فرخى عانتال ولى عشقبازى كأشغاليهم فسل ليسعل بيتنا ين تسل حسّرت البني فرد أروه جان الع مِنْ وَأَكُمْ إِيجِرَا مِوى ثِنَّا فَ فُوامِشْ عَى تناكى نصل ببارارى م تری یاد بے اختیار آری ہے من كے يوجا يس زبان بي اس نے ہم سے سنی زسٹون کی اِت من تيرا برامتراج وف الكنونه تعابي شالى كا ب حرقت کی ہے موان کا بهربال موك باس كيدتورو عاشق جو نظر آیا نا کا منظه رآیا ب اب توآیا بدنام نطسد آیا کاه دل ماش دیمین تری با شرون ييك سي مي وه برمه كرخود كام نظراً يا سكهادى بين الى شوفيال كيد لطفيال في مرعوست تن كى شرارت رمتي الى ب

مينات وست أو زيار محديثة يمن المراكز المينا و ل مرجع المتيارين شاير وبال معادر مادياه الراجاليا الله الله المال جمعي توسيتم جزارة فيحراج كراً اب و لأنواه رجي آمادية بيوس

تمری پر جیم وی پر از ا اجتناب کی امید واریخی کرم بے ساب کی

موج مستي اسي جانب عرّا ن ميسا تي كهوه مصفوار ترامر تنبه دال ميساني

قیمت کے کہ بھیانہ جا ہے مائی کرن کہتاہے کہ نے گراں ہے مافی تريفركه دى تنى جهال تعييج بمركول لتسب كي ديني سين اسي كادارين

مجهد الناكاء فعار توق أبس فالمذآررز

حسرت وه من ارب این جوان و فا کا عال ا ک میں بھی کچھ خریب تری داشاں کے ہیں

تم نے کچھ یا س دلمبسری زکیا خام تھی اُپنی ہندگی کراغیں ۔ اُپلی سِنٹنڈہ بروری نہ تحیت زہد کموہ م کوکٹ سے اسے ۔ سر فزار فلسٹ ری د کمیسا دمست ذکر برتری ند کیسیا اخرام سستم گری زسمیسا

خوق کرمرم سے رسی نکیسا عثق صادلی نے حن کا ال منكوه تخ ال ساكو لامر مرت John J.

دل ميران سرك ريان زمال يهاد يا المي الميران ميران مير

الما المرابع في المستارة المحكميا الما يعمل هوراة فريب المرابعة في المان محالات وي محروف كالمانية

الا اسی محرکیتے ہیں رمیط و فعب طامن و رنگ و بوئے پردے ہیں تون جمف علا منتی ہی کے باخری میں مجمعت بہمی ہی توجگر جو رمواہے تو ہی آہ رسوارہ

لفر ره محی شعنهٔ طور ہو کر بہت ہی شکل بہت دویوکر کہیں ہم درہ جائیں مغرور ہوکہ ہم مخب لی سے معسور ہوکر مجی میں رہے، مجہ کے سے سنور ہوکر زے حن مغرور سے سبسیس میں

م ای فرمست کی کو گلے نگائی کرمائی کام این کئین نظرنہ آئی شعلوں سے جی جو مسیمی اس کو کھائی وہ بھی ترے کرشے یہ بھی تری ادائی اب پیسٹ ٹوق کانے کا یا کل ارتفاقی د اس اگر جی کے دون جو سے کمان مائی رسب میں یاری هیں جمائے تا دائی

اب ان کا کیا بروسہ وہ آئی یا نہ آئی ا اس میں فوخ تریم اس خ کی اوائی ال من بق وش کے مل وختہ وی ہی عافق ، فواب متی ، ذا اخطیب لیکس اک جام ہوری قرین ہے اور ماقی! اگودہ فاک ہی میں منے سے ایک ماضے اشعار بن کے علیم وسینہ بھو سے

س، اک ول کی فاطر یا تاریان بی ترم كوشيال بين ستمكار إلى بس مبت کی جنا فون محاریا ل ہیں نه له موشیان اب ناشیاریان تن يبت عام أب دل كى بيارال ين مجلي كبر دو، ذرا يا ته روتح مرأن مي وروه بمرين ليصافح ال نازوناز کے میٹراے ٹاے جاتے میں نوالا تربس كالانعادين ية از من قروم كيمر ، كد دل كو ترما تحر رى كا و كا الداديا كوالي الداديا س این استعصدت کرمری آه مرسی اے امل قوبی ساجا مرے پیلنے میں طری ب عمرا پخش کے مے فلنے میں اسی میخانے کی مٹی اسی مے نمانے یں براس آتے ہی اجفارے بہانے یں صے رفیے مرکمی شکے ک کی آ اہمل کی ا كه تجه بن اس طع اع دوست تحيراً أول كرى منرل بوغر كذراطاجا تأموك ين ميرى ستى شوق بىيم ميرى نطرت اضطاب ای گردشوق می خود می جیساجا ما مول ای ميرى خاطراب وة تتكيف جملى كيوب كرب وه جنا كرت بن مجديراور شرطا تا مداميا دنيناس شقى يطرفه كارى ديجينا ايك يشد ب كر تيفر عدا أمون س ایک دل ہے اور طوفان مواوث کے سیجگر ببت غريب يده ل يحمي الول م اللي ايك دعارم؛ أكر قبول منهم مطرقبول برئ سے افرقبول نہ ہو تنجيم شاق زموا فيوق مى مول زمو منكريم زصت نطاري كولمول نام سي يُن ه بنس شوق دير و دوق نظر مجھ دے رہے بن تسلیاں وہ برایک ازہ بیام سے مجھ دے رہے بن تسلیاں منظر عام بن متحبی بٹ سے تنظرعام سے

وی چشم مت کوکیا کہوں کو نظر نظر ہے فنوں فنول 
پر تمام ہوسٹس ایرسب جترں اسی ایک گروش ایم ہے
پر کتاب دل کی میں ایسل ایس بتاؤں کیا اج بہت بتیں
مے سجدہ بائے دوام کو است نقش ہائے خرام سے
دایں چشم حور کے کہ ایمی پی نقی کم بہک محی ا

الک الک الک الک الله الم و م ازرین ف بی بی الم و مجمع با کمازر بن ف مسای این مان و و م از رہ ف و میں الله و ال کر مید رہے و میں الله و الله و

مع باک فریب باز رہے دے نہیں والک المیان ارہے دے میں دار عنی کا درہے دے میں دار عنی کا درہے دے میں دار عنی کے در میں دار عنی کو برگا فراجهاں رکوں کی جراس کو بجاز دینے دے ایس کی باز دینے دے ایس کی باز دینے دے ایس کی بیاں خراز دینے دے ایس کی میں درہے دی ہے در اردی ہے در ایس کی در درہے دے گذرتی ہے جود ل محتی میں در ایس میں در ایس کی در درہے دے در اردی ہے در اردی

مل میں، ما ورائے مال می ہے مختی، مکن می ہے محال می ہے دل کے ہراضع اب نازک میں ۔ شان بے تابی جال می ہے میں نے مان کے برخال می ہے میں نے میں کا کید ضبط حال می ہے خن کے ہر حال میں بہت کری رعنا کی حسال می ہے خن کے ہر حال میں بہت ال می سے

سخىرىدە قالىسىكەدۇرۇپىلىس مىرتىكىكى تامىرىيىلىنىنى بىيە المعور كمينتي اسول اكرجس تعوره مي عاك قباسط كل كوها حسند الباري نعري منگمن بھی ہوا توعرض ٹمٹا نہ سیکھیے سیالیج ہے ، با تیری شمشا تر کیسک . من کی ایا کا درسوا در میسیم برج و مي والدو الماعمة الكاه یک التیاری مرک التیاری مازوش بهان جنعش مفرجاری دہن کو سی بھی جہلیتے افغا کہ کیا کرستے مجھی اواہی زہوتی ، اگرفعن کرستے میں گندگار جنون میں نے یہان، میکن سیمجھ اُ وحریت بھی تعاضات نظر ہوتا کا اُون دیکھے آنے بیٹاب جبت نے دل! ۔ قودہ اللہ ہی ڈکر جن میں اثر ہوتا ہے تصوری بی کیدایداری تصور کا عالم کم بیسے اب لب ازک سے کھارشاد ہوتا ، کوئی مدی نہیں ہا یا محبت کے فرائے کی سناتا جارہا جاجس کونترنا یا دہوتا ہے یر رازمن رہے ہی اک موج نیش سے خون و فائے نیمل جرم بھاہ قائل قومے ہی مہاں رابریگے ہوسے عاہرة برخ اے ثابت بنیر کہیں ہے ا حن اپنی موصلہ انز اکیاں قود کھے من اکہ جٹر شوق بہت بے حجاب ہے وہ لاکھ ساتھ ہوں کا میاسی ہے وہ لاکھ ساتھ ہوں کا میاسی ہے ا سعبدہ وہی سعدہ ہے کہ جنگ جس سے اوراس بیر ریدہ ہے کردہ ہی ہندی ہ ظاہر عواس رمزے آگاہ نہیں ہے مِن رَكِي مِن يَحِم أن وه رِدُوَقُ مَن عِ

مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ م المِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

یگیاگیا که عطائی کی مشق را حدود چال این کی ایک ای ایر در در استر بزاردل کو شاکر دیا مجھے اک وسد خرش ده در دمبت از مے ود دل کوج

وه كافراستنا "أستنا ول تعليب الريول لعي

الارواد يما تراني الرواق مي العلول على

بفهد كوا الرسم وفايون عي ب اوريون بعي

ا کہ حمن وعش کا مرسسئلہ یوں بھی ہےاور او ل کھی بتا بچا ) دکھیں کا مرسسئلہ اور اس

لگادے آگ اور برق تجلی إو کھتی سیا ہے

نكا و شوق ، طالم ، نارسايون مي باورون مي

الهي كمن طرح عقل وجؤن كو ايكسك جاكرون

كم نشائي الله وعثوه زايون مي مادرين مي

ترے جمال حیست کی تاب ہی نہ ہوئی خرار بار نگر کی مگر کھی نہ ہوئ ہم اپنی رندی طاعت پر فاک فرائ تو بول صفرت سلطاں ہوئی ہوئی نہوئی تا ام حرف و حکایت ، تمام دیدودل سرا تھ مرد بھی ترجی قاطنی نہوی صبال یہ ان سے جارا پیام کہ دینا گئے ہوجب کے بہاں صبح وث مرتی ہمئی

كان دبال يا دوبت قال ب تهت مح عزيزا تمالا فيال ب

دل قا رسى خيال يديد جن من اب عي روش دش ب تروايل ي ایمان و کعز اور نه دنیا لادین رہے العِين إشاد إش كرتما بهل ع انشرری جینم یا رکی سعر بیانیال اس عش کی عالمی کا فاست دیجین مراك كوب كما لكد في طب بمس كي روفے کی سرتیں بی میک ننوائیس کے عشق كاداذ جؤ احشق كى عدى يئ دِل گیاہے و گریا ن زمانے پائے واستان غم متی کو تھی کرنے ایک می عش کا عنوان زجانے یائے حمن متركزم نوازش ہے بحرکے عنم دبل رائكال عشق كا احمان مانے بائے اک آگ کا دریا ہے اور دو کے جانا ہے يختق نبس آسال آنا بيسمجه يليح وریا سے طلب تمین ؟ دریا کورن ایسے بندھ جائے موس فی مع و ملئے قود ال مے ہم مثن تحبر ہن آب تشنہ ومستشق آنطور بہت کے بین بھوں پر جوکلین اداجرآئے وملے میں بے تصور کے فداوہ دن زکرے آپ کوغ ورآئے الهلى إجذب محبت كى عجش فسي تقصيم وه کاج دست به دل شخت نامبر کو آئے مری طرف سے بیٹی اے کاروان تو ت سالم کھیں جوراہ طلب میں مقام طور آئے كرب مركام جولبس كانالأخونين ر غینے نیندسلے چوکس نہ رنگ وبو آسے دل دمه رکتے ی پیر گئی وہ کنطر اُن کے بہلائے بھی نہیملا ول لب مک آئی نه تھی کہ بات سمی را نگال سی اتفاست محتی

مرك عافق تو كيم بنيس ليكن اليب ميعانفس كريات محكى

تفار من ناديده كااز فود دور بوجانا مبارك في الحقول حن كوجور مرجانا عبارك في المقول حن كوجور مرجانا عبات كي عبد المجدود كردينا ، مرا جبور بوجا تا

بهارلالدوگل شرقی برق و تررسوکر وه آئے سامنے مکن تابات نطئ وکر عرم کھونا کہدرا ول! نعنق معتربوکر گزرجا کا گزرجا جس بھی جنج موکم حباب اندرجا قب جلوه اندر هلوه کیا کہتے بلاس کھینس کئے عشاق بابندنظ ہوکر کہا ں جانی ہے ل کراو گاہ از بے بروا مرب بہلوس رہ جا الذے درد حجر موکر

دل کو کسی کا تالی فرمال بنائے دخواری میات کو آسان بنائے رر ماں کو ور در در دکو در مان بائے جس طبع جاہیے 'مجھے فیرل بنائیم آیا دہار نہ دل ہو ' توریا دینجیجے گلٹن نہ بن سے ، قربیا بان بنائے

میرعثی جنوں بیت اوں ملہ جنبال کے رابیں بھی گریزاں بین نزل می یزان مدفے زے ہونٹرں نے رکھنی ورعنائی اک مجت نسم میں تحل را ز گلت ماں مج اللہ کے محفوظ حوادث سے لے کفر ! ترک دم مک آواکش ایمان مج

ہر درے سے سکرس اکر موج و فارالی این ہی سی کل دنیا عاشق نے بناڈالی مہتی جے کہتے ہیں آک سارہ هیتھتے ، ربھین کا ہوں نے زبین بنا ڈالی

نظر صیادی کیا، مرق بی موتوارز این این آبنی آبنی منکون کومان شان منا ماشا دیدنی ب دیچه لین ایل نظراک سرے بمراه منز ل کا بھی گرد کا والیم نا

سناجه برمرف لنت بي علي جس وي ترك مستمين تم بمي تبير اكوارا كورع مبال الموا هچورا ز را زکونی ایهای خراسه کا سب که گیا پرخی اسان با نیمان خواب کا میخرا بود سنید دیمه بهای نرا ب کا جدادی نفوم می حربی سے شیارید کا عتق کیا جرم ہواک حشر دراغوش نبال، سن کیا ہخراب ہے مک جیم نشباشا ٹی کا ا ترہے حس میں کہ موج کار فرما کا وہ ایک قطرہ ہے صاصل تمام دریا کا رنگین المیں دیکھاہے جن کو اکٹر سے دل او ہی توجلہ سر انی نظریں آساں نہیل گزرتا اصحرائے بے خودی سنٹیا رائی محین است تا اپر خطر از را سجھائے کون جلبل غفلت بٹعار کو مھرود کر دیا ہے جین کہ۔ بہار کو عصیاں کی بھی نہ ہوئے کی مجد ہے او کیا منہ دکھا ہی رحمت پرورد محار کو عدی رہا ہوں آنٹر عصیاں ہوگئے تھیلار اہمل رحمت پرورد کا رکو سُّوش مِثْمَاق کی کیا بات ہے اللّٰہ الله مسن ربا ہوں میں وہ نعمہ جو المجلِّ ہیں ج ان کی دیکاہ بطعت سے اور کشف ازداری میری بھاہ ترق سے اور دات عاقق

المعاليديم ميري بيدا الأماري المخطوطات والتاسي المطاح المتلا ريم مُون ي وزير أن مائر الميناني له فور عمى بهارس المانا على الماس حسن اليساكدال وبإري وكلينيول كاجوش فشأش كسبرتمي فون منا منرودهسا جوش ه رسمگیمیندا که ای بیکار پی نهی سی کمیا کوئی قفره ابدی اب رگایل بین مین فیعن موزمنن سانده ار مراید اغ بول سیم جربها دام تجدمی به ما سی محت ال مینسی علاج کا وش افر فاک جارہ جرکینے ہرار زخرہے کس کس جنگ رفرکتے بیان ہوند کی ابتدا تبت کی تمام عمر ہمر کی مشرح ارز وکرتے المتسركوندوي تمام شورش وتمكين شاريبي خبري هزارهامه دری صدیزار بخیرگری چونجه یه گذری ہے شب خروہ دیجہ ہے جا میمک رہاہے ہ ہ پرسسیتا رہ سمجی خضب ہواکہ گریاں ہے ماکئے نے کو ہتا رے حن کی ہوتی ہے آج روہ ورک اس اسال سے الفائی مع موہیں ت رم میں سحیدہ سیم کھی ایک ورد مری اک رفق میں ہردزهٔ محرا کنام یا ولله ي ديوانكي شوق كا عالم تعالطف جنول ديده خواننا بافتال بحولون مسلم إدائن صحرا نظرايا غب شامرار اع زوق جزن کھاڑنے کونٹ نے دامن کہا ل

مثوق ہے ہے ہردگ جا حبت میں کے اڈے گی ہے ہیرابن کما ل

یمی منزل ہے یہی جا دھ منزل میرا ہے جون فیز سبت شورسانس میرا اس بر بمهانه ن تناجی بے شامل میرا

مخت ہی مری شق ہی عاصل میرا ا ور آمانے مازندا فی دخت کو فی وا شان ان کی اداؤ *ن کی بنے گئرنے ک*ن

سنتے میں بہار آئی گلٹ رینبین تھیا ن بر تیری رلفوائع ریت این من تکیما فتتزل نے تراگوشه ُ دُ اما نِهِينٌ بحصا مسي كبعى أنكهون سي كلسان ويحفيا تمجه موش حرآيا تركريبان نبس وتخيعا

متی میں فروغ نے جانان نہیں دیکھا نرابد نے مراہاصل ایاں نہیں کھا اس طرح زمانه کیمی موتا زیر آستوب رو داد حمِن سنتام و <sub>اس طبع</sub> قعن<sup>س</sup> کمیا کمیا ہوا ہنگام حبوں یہ بہیں معلوم

ینے رنگین بیمومیں ہن تسبم اے بہاری شعامیں ٹرین بھت بھرائی گلتا ں ک قىم ك دى ئىكى تىن كى كالكرالى

مقيقت محول بيا ميضون كطرراز بنهاركي

تیش جوشوق میں تنی وصل میں بھی ہے وہی مجد کو جمن میں بھی وہی اک آگ ہے جو تھی تشمین میں

مري وحشت بيرمبث أرائيال الحيى بهيس ناصح إ

بہت ہے ؛ ندھ رکھے ہیں گرماں میں خوامن میں

ساری خطام*ے دل شورش*اد اکی<sup>ہے</sup> کھ ابتدائی کے نا خرانتہای جنس رک بہاریں موج فناکی ہے

عشواو ال عند اس نظر فتند زاي ب مِتَ نَهُ كُرِهِ إِنهُولِ وَهُ عَافِقِي مُوسِطِي فعلتے بی بیول باغ میں پڑمردہ موصلے

م ختكان راه كوراحت كماضيب الموازكال الرائل إلى الكراكك وراكم ابِ توبی زبان مرت شفاکی سیت ڈو یا ہواسحوت میں ہے جیش ارزو الطف فنان ياركا مفكل برامياز ر محست چراهی بعدی ستم مرفادی سیم ہم لیکا ثنت جبم کی اسے ہم ترویخواکے جلوهٔ رنگین اُترا یا بھی منسن میں مرد محلن من فسلار نگ عمر د محاک بل ومل من جو گذاری مرکواس می کیانو<sup>ن</sup> دول عيم را دمغ الجن ديجاك روشة مرح فع جلوك أن يرمي ورم غرض یہ ہے کو کسی چیز کو قرار زہو براک بی دی برق نگاه وورنگی كه بحرحس كى أك موج بحقرار زمو روعينا بول زياب تبتركو خبا رقنس كهي خودي بده دارز مو ذرا سے پرد و ممل کی کیا عیفت تھی أشغبة مزاج وكايكيت نظر دنكيسا مستى سے را مبلوہ نو ديۇض تمانياب موسیٰ نے نقط اینا اک وَنَ نَظرو کھیا ال وادئ المن كم معلوم أل مقص ہم سونعتہ جانوں کانشیمن ہی ہان سوبارمباہے تو یہ سوبار بناہے منتاہوں برے غررے افساؤم تی سم وأنواب ما كومهل ما كوموزاوا ہم مرکے کیاکریں کے کیاکولیاہے می یمی فری بس کھ درد ماتنق کے مني تي يقى لبل طوة كلها ميزيكس ي ھسا کر کس نے ان بردوں س برق بیارگ مزاروں بن گئے کیے قبیس سے جہال کھد<sup>ی</sup> نيازعنن وسميان كياك واعطادها

 موج نسم میں کے قربان رہائیے عمامت اردعین ہیں ترجی جائی جارے میں کہا کہوں کہا رہے ہمیہ شام انہیں

عان ایک اور ای گرمیر جدا دید نظر قدر بدن اک سائف و معنو فایت عاب وه ش ب یا ب ده برواد بن جس جی میشوک یی نس دی مخاد بن دیدنشه در با ما غرنه به بمیانه بنیخ بر فریخ می کریشی مقد مرراه گذر کارفز با ب فقطاحن کا نیز مگ کمال رند جزفرت اکتمالیس و می ساغرین می

مق ب اخس کیدای فرمی ال عزم یک دن در نظر میری فرانبس ب داری فریک میری فرانبس ب داری فریک میرس میرارب ال دهر می در می مرکر دیا ہے ویرٹے اول سرسر ۔ کیے ایک کہ جنکدے کا جے راز ہوسپرد مت شاب وہ ہی میں مرشاوشتی ہوں جب امل اس میاز وحقیقت کی ایک ،

ایما نا تھا کہ اک بحربے کارہوا نہ یں ہواکھی بنجو دنہوشیار ہوا شدید مبلوہ حسن آج نے قرار ہوا جمال جہاں سے نقاضائے حسن ارہوا مرشک شرق کا وہ ایک قطرہ ناچر -بہت نطیعت اشائے مصحصت فی کے ملے پیری کا مؤق سائے عاکم میں مری کا ہوں نے حبک جہائے کرائے جبا

کفرکو اس طرے حیکا یا کہ ایماں کردیا امن کے د امن کوسٹر بیا گریباں کردیا

ذوق مرسی کو محدروئ جانان کردیا محصر می مسکا اس مطالب ت س من من ول جوه و في من بيتورآج من بنس معلوم و فرد يك ب يا دوري آج في المن منوم و فرد يك ب يا دوري آج في المن من من من ويناريد يك منون في الله المن مناوي المن المن مناوي المن مناوي من المن مناوي المن مناوي المن مناوي المن مناوي المن مناوي المن مناوي المناوي المناو

جنت میں مجی ہوں حنت دنیا ہے آئے۔ ایس مجی ہوں اک حیاب من کیا ہے آئے۔ فقتہ طرا زی مقد مسٹ کے فیائشے میں خاک اور ذوق تمان لئے مہمئے انھیں گے بھی تو لقش کف یا نئے آئے۔ روتے ہیں منہ یہ د اس صحرالے مہمئے

نبيرة ردوكرة نه قيارت ہزار بار فق قربق من اور بلی سے يہ گریز الا افتا وكان منق نے راب توسکد دیا اللہ جوش موں س مجمد ٹ گيا آت ن مار اللہ ہے محایا ہواگر حن تو وہ مات کماں ج

آ بحعوں میں بیری زم تما ٹنا گئے جمئے

إساء بسروش تناسط بوس

چھپ کے جس شان ہوتا ہے تایا کوئی رحم کرتا ہے۔ اندازہ عصیاں کوئی ۔ اے خوتا در سے کمز دیجی بھی دوری اک طریق جتجو یہ دورد ہمجوری بھی ہے اس کے حلق کے اداک شان سوری بھی ہے قرب کی داہم ں پر کمری اگر الک شائن سوری بھی ہے قرب کی داہم ں پر کمری اگر الک قائن سوری بھی ہے

کیاکرے زاہر بیچارا اے کیاسلوم بروہ و حرفان میں آفرکون ہے اسکارا حست ناکام میری کام سے فافلینی میں وان محر بیون رہی مرایاد دیر میری محرومی کے آغاد سے یہ جامعالا

اے وہ انتہال نا دونیا د عنتی نے عردیا ہے دیگ محاد

لات سجدہ ہائے شوق دو چھ دیمے رعنا کی تعقیقت سم

آ ہوں نے میری خرمن مہی حلاِ دیا سمیان دیکنا ہُ رگا تری برق نظر کوس يرْعَي مِمال كم قربان ماييً حيراك مول تحدر كديم كماين نظركوس بیرے نداق خوق کا اس بھر اے نگر مِن خود کو د تھیا ہو کہ تقویر بار کو روكون این نوبش مستانه واركو اس حوکما دحن سے سراب می فضا بيا ورئے اڑی قرے مشت فيا ركو تقی لوٹ ووسٹ موج کشیم سخمےر بس ایک بے خبری ہے سودہ می کیا صاو د کچه فناکی خبرے دیے بقیامعلوم بجوم خوق ميل ڪيا ڪهوٺ رڪيا يہ ڪهوٺ مجيح توخود كعي بنسي أينا مرمامعلوم وكرنه مثوه طرازى تعنش بإمعلوم جبین شوق کی شورید کی توک کہلیے يم أيك بارحلوه ما ناز و تكحت رُنا وہ عبوم جوم کے رندان سے بيرياك هم يسجده الكراز ديجية ته تھاڑ کر قرکسینہ پروان دیکھتے أك مثعله اور انتمع ملي رفعه كري توص شايد كمه بيام أيا بميروا دئ سناس امراد حقیقت کواک اک بوجها به رہ رہ کے حکی ہے وہ بق تشریعی و عثق کی عظمظ شایر بندواقت ان كبرس سي جو الفتى إس مجية شم تمنا س جہا ں مے تونے گئے خندہ ما مے زیرلی و برسے عنق نے بھی شورشیل فراقی میں حبلك ما ب مراآب رنگ تشاتی لستش زيام كاري كى بيهيدارا قي

and the

ا بجنیش نظریس کوئی داشان بنیس جوع رائیگان ہے وہی رائیگان نہیس نمین ہنوز محتم میری دانتان بنیس مجھ کو دہائے صحبات روحانیاں بنیس

درت ، موئی که حیثم تحیر کو ب مکوت سارا حصول عشق کلی ناکاریوں میں ہے فطرت سنارہی ہے از ل سے اسطار ح اب اس نگاہ ناز سے رابط لطیعت ہے

فرول میں روح دور گئی آفراب کی مجد کو تر بھونک دیگی تجنی نقاب کی مستوں نے اور راہ کالی تواب کی

رکبافیعن بخشیاں ہیں بنے ہے نقاب کی طاقت کہاں شاہدہ سے حجاب کی تھی ہرمل میں دعوئی مہتی کی تعصیت

قوره س مندرے ذرا س بابان کے جوفون اجملائے وہ رنگ گستاں ہے حیں فی مجدد سکا ہے وہ دیکھ مارے جب آنک کھی دیکھا بنائ گرمایں ہے یمش نے دیک ہے پیفس سے بہاں ہے ہے مش کی شورش سے رشائی و دیما تی مجے بیکر مجد بی میں سے مجھے بوجھوں مجے بیکر مجد بی میں سے مجھے بوجھوں آسو بارترا دامن ہا تقوں میں مرس آیا

ا کھوں سے اگر دیجھور دانطرا ہے تر دفتر کل س ھی رسوا نظرا تاہے پیرد اغ کوئی دل میں تا زانطرا آپ

نرنگ تماشا وہ جوہ نظس آبا ہے اے پردہشیں ضدے کیا جٹر متناکو اصاس میں بیدا ہے بھرزگ گلتانی

جنت ہے آیک خون تماکہیں جے ایسا جاب حیثر تمان کہیں جے برق مصاف والدئی سیا کہیں جے میری کیجہ غیارے، ونیا کہیں جے ایسا سکوت ہے کہ تھا ضاکہیں جے

مان نشا ماحسن کی دنباکہیں ہے اس عبوہ گاہ حن میں جھایا ہے ہرطرت ہر مرج کی وہ شاں ہے جام شاب میں میں موں ازل سے گرم روع حصرہ وجود میری فنان درد ہیا اس سدونازکو

۲۲۳ سرستوں میں شیشے سے لیے ایس آنا اچال دیں کہ ٹریا کہیں جے سرستوں میں شیشے سے لیے ایس آنا اچال دیں کہ ٹریا کہیں جے احتقرنه كمونامحن كتمست بأحيدار راد میات ساغر د میناکهیں جے، جستجفظ لم كمي حائى منى ننزل دورم نعنكى في كرديا اسكرراجان قريب يرابهًا م بي إورا كرمشت م كے لئے ف<sub>ر</sub>یپ وام گه رنگ و در مهای ا نشر أغريمي ليائي كيمة حن ره گذرك ك فتيتقت الك ب صديع ما من تعين من وہ منگ عشق ہے جو آہ ہواڑکے گئے بهائب وروو المردردوغم كى لذت يج ہزار مذربی اک لات نظر کے لئے بتوں کے مسن میں آھی شان کے صافی کی خدر ببت إكيف يترى علوه كاه أز بيينرتى كركس كاوث تناكاه شرة كم مشق ہومصلحت اندنیش ترہے خام ایمی بختر ہوتی ہے اگر مصلحت الریش بول یے خطر کو درا ا اس نمرو دس مشق عقل ہے مو تما شائے کب یا مراہی ہے رہے دل میں می کاوش نجام ایمی مذريهمزية كمائ بعراكراتي نباقباً لَى لَا نُهُبِ كُلْسَان سِينِم نو گرفتار میر محتا ہے تہ دام <sub>ا</sub> ملجی يرده بيمره سنه المعل الجمن أرا في كر چیثم مهرو مه وانجم کو تماشا بی کر تُرج بجلي ب ويدخك بنها ركسي ، بے محا ا نہ مرے دل سے تناسائی کر ٠ تغس گرم ی تاثیرے اندام حیات يترم يسنفس الرب توميحان كرا اس گلتان میں بہتر صدے گزانا اجیا نازیمی کرترم اندار رعث کی

اند دام بى غزل است ارب طائران مين توكيا جرفتان دون مین ترب ری تنی نوائے زیر بی ان ترا حِيوه كي عِلى ق ل ما المسور ر تحرسكا

و بى گرىيسىسى دا دې آه نيمشي دې

مر وعدة كرت بوله عاركيا على تطااس میں بندے کی مرکار کیا تھی ری آمیمسی بیر، مشایر کیا گی رتكرية بتا لرز الكاد تميسية **ٹ**ش تیری اے شوق دیدار کیا تھ فسول تفاكدني تيري گفتار كيانتي

نة تق بس اس من عرار كي على تهار سيريا مى نے سب دا زكھولا عَبْرِي بزم مِن اینے عاشق کو آبار ا ما مل توعل ان كورة تي من عاصدر فينح نود بخروجانب طورموسى بمين ذكرر بتاب اقبال يترا

بجليان بتياب مون جن كو حبلانے كے ليے آہی چکنے کی کوئی پیلی جلانے کے لئے

لاؤل وه تشكيكهيك المياغ كع جمع رُخِ من توسيلے وا نہ واندحين كے تر

يقهوا الصشدرتم عي تواً خرنيف والين

ملاح در دیں بھی درد کی لذت پیرا اس جمتھ چھالوں میں نے وک رن مخلے نوچھ مجھے سے مذت خانماں براد رہے ' نشیمن سکڑوں میں نے بنار معونگ لے ہیں نوچھ مجھے سے مذت خانماں براد رہے ' ہنیں بیکا منگی انھی رفیق راہ نزل سے

و مکن مرفع منے منے و دگارین اور کا کی خواق ساتی ناہر اِن کھیے عمن زار قبت میں خوشی ہوت ہے بیال کی زندگی اِ بندئی رسم فغان اُک

زے عنی کی انہتا کا ہت ہوں مری سادئی دیے کیا جاہت ہوں ستم ہوکہ ہو و مدء ہے حب ای ستا ہوں کی فی بات عبر آن ما حاہت اموں کوئی و مرکا جا ہت ہوں کوئی و مرکا جا ہت ہوں الله الله عمری بزم میں سازی است کہاں کہ عمری بزم میں سازی است کہاں گرائے اوک ہوں سے ایا جاہوں کا محری بزم میں سازی است کہاں گرائے اوک ہوں سے ایا جا ای ا

مری نبگاه میں وہ ماندی بہیں تی جم ہوٹ بیاری ور ندی میں متیا رکئے۔ کوئی یہ بچھے کدوا فظ کا کیا بیڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رسی وہے نیا زکھے۔

و اعظ کال ترک سے لتی ہی امراد نیاج حیورادی نے تو مقبی تھی تھوڑ ت د امغا ثبوت لائے جو مئے کے جازیں انتہال کو یہ منید کے کہ میت بھی تھی ورک

مرے سندریں بھی کے جہر لیکن فیسٹاں تیراہے نمناک ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے بیٹائی نقدر کے جاک کامل وی ہے رندی کے فن میں سستی ہے حبر کی بے سنت ناک

تونے یکی غضر بجا امجہ کو بھی فائر کو اللہ س بی تراکی ارتضا سین کا نات ی

گیسوئے تا ہدارکو ۱ور بھی تا ہدار کو ہوش وخرد ٹرکاد کرفلب و نفرشکارکر عنق بھی ہر جاب میں حن بھی ہوجات یا تنزخد آشکار ہویا جھے آشکار کو اغ بہزت سے مجھے شکر سفر دیا تھا کیا کا رجہاں دراز سے اب مرا اُتھا رکر روز حساب جیب مرا بیشل ہود فرعمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی ترمسارکر

گدائے مکیدہ کی شان بے نیازی دیکھ بہنے سے حبیث ملہ جداں ہے تور کاسے م

ہم ہم ہ میں نو نیاز ہوں مجھ سے جاوئی کہ دہل سے بڑھ کے ہے میری کا دیے الہ

فراق گور کھیوری

یونعیونتی بعی نبیس یا و بھی نبیس آتیں ۔ تری نگائے کیوں مو کہد ایات کہیں

١٥ د بم يجول كئ بمول بقط ليسا بح بهيس

ائے آب مجہ سے بھے پیش بیاسی ہس اورول ابحر نفيب آج شكرباعي نبس

مرسی الضیل طا درو د موارهی مرک کم بوسکی نه و حست د ندانیال تجهی

تجد کو اے موج صبات فی میم کی تنم اس طرح چیز کر برگل کو گلتاں کردے وندگی تیرے تعافل نے بنادی مشکل اب اے اے متک یار کچھ آساں کرنے

مجنسي ازببت النفوف رساقي ترى تكاه معاندازان كم بالمطيخ

سرمیں سود ابھی نہیں فرمی تنابی ہیں۔ میکن اس ترکِ محبت کا بھڑ ساپڑہیں ایک مدمت سے تری فادی آئی، ندی س جو مرباني كو محبت بنس كيت كيدوم

وہ ماجرائے عشق بھی خواب وخیال بع سیری نگاہ سے جو ہوا تھا بیان کھی

س فَعَلْت بِهِي اللَّهِ تَكُونَ إِنَّ بِيلِمُ مِياً

برتیں فیدس گذری مگراب کھیاد کم امیان تفس نا زه گرفتار سے ہیں کیا کہیں وہ زے افرار کا فرارے تھے کیا کریں یہ زے انکار کہ انکارے ہی

والمرام ثبهم وزاليك بالرسم المحوزامن كي چراع در د مهم می برخصلاک تدر ہماری خاک معالوا من ذرانجا سے موسع فراحیه دورنگرزامیانترامیدای اولیا کو ميرة به كالمرمر في المين وك ٹری نگا ہ کرم کے ذریب کھائے ہوا ہ بهت دون پر معبت کویه مو معلوم دیارول میر، یه بر مجانیا ن نبین میں چو تقریب ایجرس گذری وه رات ت کی حمريم عشق إن دن إنها أو الدراسة إمري اجي ژنمبيس سوده لنشسيمن ہيں تكلو تحجيما ورائمي رجمك ونوكح حااكها لح تعشق می کو خبر مورخمسٹن می جانے ی سے عالم متی میں اس طرح کھواجا و نهايرجيم المحجى بوئئ فتعتيا لمخربت كي نه يوجه حن كل بالون من كتنا ب ليجاؤ تزمیا کھی نے بنا اِسکرن ہے یا پال تهاري و کديم ي لے ميں ہے کس فقر الله دل و بی کارگرمشیشه گرا ن مح که جقه الله عی کام عبت کے بیت نازک ہی وبي انداز جهان گذران بي كروها منزلين گرد كي مانندا زي جاتي بين وكيم سنن كالك إت معرصن آا دولت دیده صاحب نظران محکور محا نئ نئي سي ہے كيھ تيري رڳدريري پزار بارزه نه ۱ د حرے گذرا ہے گودرخلدیھی کھیلے دل نے کہا کہ کون <del>۔</del> ليضنقام يدرين عثق كي بينيازيان عالم حن وطشق كي كون وه بالت بصعب عبوليس أكرتوا دآئسا دكرس توصول طبخ ومران وهجرب كهتي بيرميشيتين ہم سے بھی کچیہ نہ بن پڑے شق جوائی خدر <sup>کے لا</sup> ڈو بے اگر تو بار ہو، یا رکھے تر ڈوسطے رہ

نشقّ دل بحاليمُ أتنأ مُكّرٌ رسِصْفيال

تھی نہ کی ترے وحثی نے فاک اڑانے س حنول كانام اليمل ما ريا سفي وه تیری یا دمی مون یا تجھے تعیات ک عرض كركات ديے زندگی کے دل وو جِرْرَيْمْ يُؤوولا يَا تَرْمَجُهُ كُو يَادْاً يَا . بنگاه یا رخبرهمی نریترے و مدوں کی (ور رہی بند کر پہنچیس اسے سکے نہ وہ شوح کسی عورت اینانجی بہیں ہونا ذرسه ورسه سير ثماطم سابيا بوائب حن اوعش میں بمیا ن وفاہوتا ہے بات ألى يات تراني كا قراد مج كد كمي كيا نكرانا زرى بم حس كو لگ ابنا ہے سکھ نہ ہمارا سمھے تميمه بره گئی وحِثت اور مری زندال سے نبائی اِتے ہی سرت صحوا بھی ہے ، مجھہ ربخ امیدنه دے سے مش می کر ، وے اور فرمیب حسن کوئی مایوسیون کاخرش بردجا ناسسان بی ب دشوایی ب دن رات سُلکوفے کھلتے ہیں دن رات بہا ریں منتی ہیں اک تارنگاہ کی جنبش سے مٹ عنق کو دنی سے کما کہ وہ ا نکھ حو مائل صلح تھی ہے او او او کی رکار بھی ہے دہ رہ کے خلق مجی ہوتی ہے کچھ کشکش دل بھی کم ہے سنتے ہیں فرآق وہ تیر تطرول میں ملی سےدل کے بار بھی ہے

آج توحيق معبت بمركيف وكايك أتون وه مالم كاه ناز كادي انس ا مع آرى تِحِيرٌ كو مُحرَّه مُنْوق كيا عِلِنَّ إِلَيْ تيرى صورت بإنبي اب تيزا كما ت وينهم دُوي ي ريان كى ومعت وشى جومل بڑے قریبا بال سے تورندائ بهنة قريب أبس مكرارا ب كولي رگ جوں ہے ارک کل ہے ارکان الله المتى بي كين كمي كمي كم يك يريزم عام مي اعدوست ابزم عابس الحق يرت صبح مين كهيلاري م اً نکھوں میں مجت کی کرن کھیل ہے ہے الن كوئى لل كماتى بيم كرموا س وہ زلف تنئ زیرٹ کن کھیل ہی ہے بيرا بن فوش وض سين في لمينيشي طبوس مي وسنون بدن تسيل ري ب اس سيكر زنخين ميں زہے شوخي بنهاں جلی ته وامان جن تھیل ری ہے! باتون میں فرآق اس کی معطرے مات ہر لفظ میں خوشبو سے دہن تھیں اس ہی ہے دي ليت بيسمي كيه ترب نسان جال الفيس ديدار زبوحست ويدارتوب لتن تو خمیسدیے وفائ کی - ہمے کیا ہومکا محست میں جب ہوگئے تیرے رونے والے نیب اکا خیال آگیا ہے

## چۇش مىلىچ آيا دى چۇش مىلىچ آيا دى

مخل شق میں دون رش دورات آیا اے گدا خواج بیدار کہ سلطان آیا اے کئی ان رسے کھل ایادہ مرحش آبل کہ بھار مین وسٹ ہرمستان آیا ناطر جمع سے مثیار کہ رہم ہوئی زلف کشتی ول سے خروار کہ طوفاں آیا کے کلا بی کا مرورش مبارک اے جش ہے اپیام شکن طرق کا نان آیا

ومسكراً آجا جراغ محلس روحانیا و حلاآ جا الم ما ما ما کا حضر حال کے ذروں کو علمگا ؟ جا الم حال کا تھیں جراغ محضل عقل خرد مجب آ جا الم حصلتے میں کند عقل نک مایہ سے حیزا آ ا جا ادو گھری نقا ۔ نظرے ارمن وساکا حجاب اعقاماً جا المارض کا کل گذائے راہ کی مجی آبرد برصا تا جا

گرزر با ہے اورے تومسکر آباجا نگاہ درے است افتاب دائم باک الاکے مجدے نظر عزت جول کی تتم امیر کر کے سید کا کلوں کے صلعے میں انھاکے عارض گلکوں کے دفتہ کی نقات مزاج بیر چھے کا اے شاہ عارض کا کل

طواف کوئیر حمن مجب ز کریا جا حقیرضاک سے بھی سا ز از کریا جا

چلا ہے ہوئے حرول سے مازکر آجا سے جروقت تولے دہرورہ اکسیر

شیم طرهٔ گیبوئے یاری سوگمند جفائے طول شپ انتقاری سوگمند نزاکت دل امید وارکی سوگمند خروش آمد فصل بہاری سوگفند ادهر بھی اوصالآ کہاری وگذر سکھا جال کو ایفائے عہد کا دیتو ٹہر شرکے منا داشان عنوہ و نا ز شادے جوش کو بھی انبہائے اعلی گا

يان براك فال من أن لا كم يحدد المال وه زير تحبيب موالو عدالي لولستها لخ ساخران برم کیا ہوئیں وہ گل فٹانیاں نيا بيارفترك فدم كي جاريكسس ربا يم ! مُزِرْتُوقَى كَى منارِّدَ عِاكِهَا يَال التّدرات من دورت كي أينه داريان الل نظر كو نقست بدويوار كرديا مجيكه وه بخشة تقد دو عالم كانعيس ميرا غرور مثق ني الكار كرديا بیان کیا سیلاب ہے ،س کے سینے میں ارمانوں کا ديكها جرسفين كوميرت جي تجوث كميا طوفانول كا یکس کی حیات افرورنظرنے میٹردیا ہے عالم کو برخاک سے اور نی ذرک میں منکامیٹ لاکھون فار دنیا نے نسا وں کو بخشی انسرہ حت بن کی تکمی مرا يسرين نبيس جاك ابھي، مجھے رحم كھا كے سنگھا تھي دے یہ ہمک جنوں کی بیری ہوئی ہے جرتیری دلف درازیر ید دفاکار بگ شکستہ ہے ، مری حسرتوں کا یہ خون سے یکلاب می سی جو سرحیاں ہیں ترے تبسم نا زمیں

اے مثری بھے گراہ نہ کو ، مثورش کے لئے اسباب بنیس امیدکہ اجڑے گلشن میں اکد سول نبی اب شاداب بہیں اب دل کامقینہ کیا انجرے ،طوفان کی ہوائیں بماکن میں اب دل کامقینہ کیا انجرے مثنی کیا تھیلے ،موجوں میں کوئی گرد اب بہیں

سپید قد میدالمرین انگر میتود دملوی رق کائرنا شامعیاد کا کہناس نه عارشکوں کا اجزیاد، شاں موتا بنیں ایک ادفی ساکرشمہ ہے بیاس محصش کا سرگیا ہوں اور مرنے کا گیاں موتا نہیں

ماتے ہیان کے گویا کچھ چی تھاچین میں جوش بہارگل کو یا مال کر گئے ہیں

و مدے کا ذکر وصل کا ایماء فاکا قول یہ سب فریب میں دل متعدا کے اسط ار منبط کریے خاک میں بل جائے کاش تو اس منتخص ترس محملی مری دریا کے اسط وحثت یہ کہد رہی ہے دل وافعار کی اس باغ کی بہار ہے جو اسکے اسط

۔ نشانی ہم نے رکھ چیوڑی ہے اک انگی بہاراں کی بہارآئی تھے میں ڈال لی وظبی گرمیاں کی

در دل میں کمی زہوجائے وکیستی دستسمنی نہوجائے اپنی خوئے وفٹ سے ڈرتا ہوں عاشقی سبندگی نہوجا کے بیٹ تاہد ولی نہوجائے بیٹ تاہد ولی نہوجائے

مرام مرفدا مینور اللی شال آرنگه وی

۴ آرڑولکھوی جسینے میں دل ہے تو ارمبت انتے انتہ انتہ انتہ کا

رہنے دونسلی تم ابنی دکھ حبیل چکے دل لڑٹ گیا اب لی تھے سے ہوتا ہے کیا حب لیے تاوکھوٹ

نطفت بہار کچہ نہیں گر ہے وی بہار دل کیا اجر گیا کہ زمانہ اُ جر گیا

۹ لو ی مجھلی شہدری در دسازی سے زرہ جائے کہیں دل کے زرب میری کشتی زکہیں فرق ہو ساحل کے قریب

## مين أن مرق

فسط فم يسب بنير ميدي فلنس ول برساء إمرائي

موال شوق يكيد ال كافينات واب يزيد بنير بعريداساب

مرنے کی بمناکیوں ما بھوں کی جینے کی تمناکون کرے

يد ونيا بهويا وه ونيا ١٠ ب خوامش ونباكون كر

جمی شن ابت و سال می ، ساحل کی نمائس کوئٹی اب الیسی شکستی کشتی برسرے علی کی نمنا کون کرے

جِوا کی لگا لی تقی تم نے اس کو تو کھا یا اسکوں نے اس اگ کو تھنڈاکون مے

## مزا بگانه تحصوی

مجھے کیانے با گرسنتے تھے تا اُ درد سمجھ میں آنے لگاجب توپیرساند کیا كراك توس كرون دروا رما كام كم محيكه الا كالدوست من ماندكي يكارتنا رباكس كس كودوين والا ضائع ان مركولي أراي الي

ول يے حصل ہے اک ذرائب سي كام بات وه اسوكيا بي كاجس كونم كالم الهيال

وهوا ساجب نطراً بإسواد منزل كالمستوق سي آم قا كاروال كا جھی قریح میں آئے گا تیرا دیوانہ اشارہ جاہئے ہے جبنش ماس کا

ترثب کے آبلہ یا اُلھ کھٹے ہوئے آخر تلاش یار میں خب کو ڈکی کا رواں مکلا جرس نے مرور منزل سامے جو بحایا محل جیا تھا دیے پاکول کارواں کیا زبخر مھر بال دی سنسے ہمارتے ہور باہر آب سے اور در ان موکسیا کیا جانے آج خراب میں کیاد کھا اس کا کیوں چونسخے بی آب سے بگاد ہوگیا مِذْ يُرْتُونَى نِهِ لِبِعِنْ كَيْ مُونِ بِلَى الْمُعْرِثُ لِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وحثيمه إكيون نكدل بفصل كلّ نة وو عنجه غنيه من بهار صدّرسيا ل كينا یه دل بے مدعا بیگانهٔ امید وہم عزق ہوکر آپ این اخدام وجائے گا عنق کا حرج لاب اکمعنی بے لفظ ہے محتلی نبدھ جائیعی مظلب داہوجائے گا الى دلست بوئے سال كى بنے وفا ييرين حاك بواجي ترے دوانے كا أعرائيوك ماته كمين م كل جائ المال بيس م رنج المعانا خمار كا

ديكيو تو اپنے وحنيوں كى جارنريبان كالله ريحسن بيرين ارتاركا جُواب كميا وبي آواز بازگشت آئي ففس میں نا در جا ب کاہ کا مزہ ۔ ملا کہاں گئے دیر وحرم گر کارات نہ ملا گن مگار ازل کو نیا بہب ا نہ ملا امدویم نے مارا مجے دوراہے یہ سبھے میں اکی سب عدر فطرت مجور مُبَارِكُ مِتِي برباد رينس رور موجاً با ىسىم ئىجىت<sup>ا</sup> وارەكن زك ماغون ىسىم ئىجىت ا وارەكن زك ماغون بلک جیبکاتے ی حانظرے دور موجانا د کھائی جلوۂ موہوم نے کیا برق رضاری کمال عشق کن انھوں سے دیکھیے گاجال با نيث كرسم عسآ خرساما يؤرموجانا عل ہے آمد آمد نفس کہار دکھیکر عالم شوق میں اس ورسنے ابتراب سے صبح کویتری می نکدس کیف خارد کھیکر محطلسم ہندی تقیش فی نکارد بھیکر مول ہی وساقیاستوں کا دم کل نصائے ساتھیں دکھاتے ہیں جاب خورہوس کو ارا المبله يأكل لك كانتون كوروند الخواف سوجها پار بحه سے زیجے نمزل ارد کھیکم ساد اربك وبوارهاك إمال فروكر · يكاه شوق سے كيا كيا كلوكار الشركات " الخفي محفل سے مب بنگا رسمع سح ہوگر زمانے کی ہوا بدنی نگاہ است تابدلی خدا جانے اجل کو ہیلے کس پر جم کے گا کھ گرفتار قعنس پر یا گرفت آرشمن ہے دورى جانى بى گفا سوئے كي او كو تو برده فيا بونے نكى تدبيريك ا جنم رُون نے مجم کردیا موہوم کو ورزیے تبدیقا خواب رِشیان بہا

مهم ہم خاروگل دونوںکو اپنے ہائکین برنازہ دیکھئے رہتا ہے کس کے ہم نے میدا رہا ہر اپنے اپنے رنگ میں اور اپنے اپنے حال میں کوئی حیران خزاں کوئی بیٹ مان بہار دیکھ ایت ہوں جمین کو دورہے بیکا ندوار یاس مجہ سے کیوں کھٹنگہ اپنے مجبان بہار یاؤں ٹوٹے ہیں گرا تھے ہے نمزل کی طر کان اب مک موس بانگ درا آنے ہے۔ سا مُمت مانگی تقی خدائی تو بہنیں مانگی تقی سے دعا کر چلے اب ترک عاکر تے ہیں ا التي موا زماني سي حلى على الحرق المياب كردس الونهاري منرل کی دھن میں آبدیا میل کھڑ جئے سنٹھ رجرس سے ول نہ رہا اختیار میں جهور كريايكن أب ايت ورا تركوم كون عاجم بال محمرة الحاريبين صبركتها بي كم. فته رفته من حاليكا داغ ول يكتاب كه بجيف كي يرهيكا ريمي ستماہوں آپ خانڈول میں ہیں جلوہ گر دیوار درمیاں ہے مگر کیے خبر نہیں کصیہ نہیں کہ ساری خداتی کو دخل ہو دل میں سوائے یارکسی کاگزر نہیں سنسن ہرت میں بیرے حیارہ بے نیف کی ہوم کا ن محب م ہیں مگر آ تھھ گسنہ گار نہیں إيس بغير مين تعلم اثباني کیسا کھی کسی کی ٹاگزری مانے میں فاك اورى بي عارطون تيرطينيس دیواری میا ندیجاند کیدیوانی اس

رہ رہ کے جیسے کان یں کسا ہے رکو کی

موں گے نعنس می کانوبی کے آشا ہے ہی

مم مم گلا گھنے لگا اب تنگ آیا ہوں گرسارے جنوں نے واہ کیا بھالنی گائی ہری گردن بہت دست جنوں نے گد گلا یا حرب تی گراتے اس میٹریاں اور پینے دہر مطوق کردن ابیا نهر که تفک کے کہیں بٹیمائے دل در وحرم میں گم نکرنا رسانہ جرت خِشْ ہت مِن نظاب کردیا ناموم طلبہ خسندان وہب ارکو انتہ رے اختیار کو تھا وہ کو ب کم محسال کچہ دل ہے اخلیشارکو اسیروں کی یہ خاموشی کئی کی ۔ تفت جیوٹ کرسر ریا ٹھالیس گئی اُگ مزاج حن مدائے اسماں بہلے زمین کے سنرائے عنق کیا بدلے گی ذوق نابشیاں کو آری ہے بیضداکان مرفرانوں سے کل کی ہے بات کا اوقے دوانوں کے ایک اور سے انگریا اور سے ا بقدر حصاد ملتی ہے دا دعشق وہوس مزاج حن میں کیا اعتدال ہوتا ہے محم ہوئے پیش وحواس ایسے محیط نشت میں ڈوینے والوں کو اب تہ بر گل رساح کا ہے غیار بن کے لیٹتی ہے دامن ول سے سٹے پیری وی دارستگی ساری ع دما کے شق مجالک ان ہے جول رہاں اور ایک افقار سیاں ارتارہ سے دۇرسے ان كو آج دىكىسا دل كەسكىن بو ئى سىر نەرى

آ محوں آ محول س لے لیا وعدہ کا ذن کا ن ایک کو خمر تہونی نظارة بخاسالي ميارك لي مجز ل المكاه خوق نيرو د المال محلك نا خدا كو بنيس اب مك ته دريا كي خبر فلي وحي كرد يجهے تو بيكا يُرسا صل وجائ ال وسعت زیخیر تک آزاد ہوں میں سہتی مری محبوعث اصداد رہے گی ہر شام ہوئی صبح کو اک خواب فراس شارش دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی نظام دہرنے کیا کیا نکرونی بدلیں گرہم ایک ہی بہوے بے قرار ہے خرال کے دمے ما وبر شب کا جگڑا میویو خب ہوا کل رہے زخارہے ول اینا جلآ ا بدر کعیہ تونیس دھاتا ۔ اور آگ نگاتے موکوں تہت کا س اعدمزن برو التكل مرى أمال كر كيون الكدر أمائ كم كترية بناك حمیوں نکبت وارہ جانے سے نہم یا ہر کس دن کو و فاکرتی برازین سوا ہے مران من تعرو المع بياي الله ميم ديك تما شام في وك مناس کھیل ہے حسن نظر کاشے کی رواز کیا۔ دل ہے مبتک اُم بی تک و شنی مفل ہے اِذَا مَا عَلَيْ عَوْظِ مُعَانَے وَلَيْ لِكُواْ اَ اِلْمَا اِلَّهِ اِلْمَا اِلْمِنْ اِلْمِالِ مِنْ اِلْمَالِ مِ